مرسوا كافران معرا مرسف كافران معرا ملاشكا علية عليث كام يغطنت وراقام كاقران كرم شائقة

حكم الله مرك مولانا م المساقظة المساقطة المساقم مرك المساقم مرك المساقم المرك المساق المرك الم

ناشر - إلى اربع إرساطياطيا - 19- انار كلى ٥ لابور

فران على حديث كي الميت وظمت والتسام كا قرآن كريم محققان ثبوت حكيم الأسسلام صفرت رلانا محاط يصب حنب ثم دالعلوم نوب الْكَالِكُ السِيلُ لَامِنْتُكُ الْمِنْتُكُ الْمِنْدُ اللَّهُ اللَّ

### فهرست

|     | معنابین |                                                                                        |  |  |  |  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     |         | المخرى دين .                                                                           |  |  |  |  |
|     | •       | معناظت دین کی صورتیں .<br>مېرصدي کے شروع میں مجددین کی آمد .                           |  |  |  |  |
| Yel | <br>    | دین کی معیاری حباطیش<br>دین کی افعیت شام قرون میں .                                    |  |  |  |  |
|     | 10      | دین کی دواصلیں .<br>رسول نورمطلق اورظلمت محض میں واسطهٔ وصول ہے .                      |  |  |  |  |
|     | M       | فېم حدیث کے بغر فېم قرآن ممکن نهیں .<br>قرآن کریم کے نزول اور سنسرح وبیان کی دمرداری . |  |  |  |  |
|     | ۲۸<br>س | مطالب قرآن برکوئی حب کم نہیں .<br>مدسیت نبوی قرآن کا بہان ہے .                         |  |  |  |  |
|     | . H.P.  | مناب وسنت كما بيني رابط اور كيسس كافنم.                                                |  |  |  |  |

شاعت اول \_\_\_\_\_ الربل محلوات المهمت منظم الشرف الأزلام أو المرت المرت الأزلام أو المرت الم

> ا داره كوسيات ١٩٠ نادكلي - لا بور وارالا شاعت مولوى مسافرخت - كوچي ك مكتبه دارالعسلوم . دارالعسلام ، كولچي كلا ا دارة المعارف . وارالعسلوم ، كولچي كلا

| معنامین صفر معنامین صفر است معنامین صفر است کی برخریز اورخرخریب قرآن کی روشی میں است معنامین صفر است کی برخریز اورخرخریب قرآن کی روشی میں است کی برخ است کی برخ است کی برخی برخ است کی برخی برخ کی برخ است کی برخی برخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del> </del> | -                                              |              |            |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| خبر شہور، خبر عزیز اور خبر اور خبر عزیز اور خبر عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سور          | مصامین                                         | <del>1</del> | -          | F .                                                     |
| مدیث مجنیت جمیت مقل می اور اس کا کی بی اور اس کا کی بی اور کی کا بی اور کا بی بی بادی کا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V            |                                                |              | صفح        | مصنامین                                                 |
| مدیث مجنیت جمیت تقل در است که بیت اوراس کی جمیت و موسی کاربط و موسی ک | 00           | خبرت بهور، خبرعزیز اورخبرغریب قرآن کی رشنی میں |              | ÷          |                                                         |
| قرآن اور نقر کے ساتھ مدیث کار لبط ۔ ہوا مہدی ہوری کیا ۔ ہوا سند میں کاای کواری کیا ۔ ہوا ہوری کیا ۔ ہوا ہوری کیا ہوری کیا ۔ ہوا ہوری کیا گوری کیا ہوری کیا  | ۵۸           |                                                |              | سوسو       |                                                         |
| سند میں کلام کی کنج کسٹ اور جمیت مدیث سے انکار ، و و اور است کی روشی میں ، و اور است کی روشی میں ، و اور است کی روشی میں ، و اور کلام رسول کے اثبات و تحفظ میں قرآن کا انتہام ، و اور است کی حرار است کی حرار سے روایت کی حوارت میں ، و اور است کی حوارت میں کی حوارت میں ، و اور است کی دور است کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور است کی دور میں کی دور کی دور میں کی دور کی دور کی دور میں کی دور ک | 41           |                                                |              | 24         |                                                         |
| ام المرافر المائيات و محفظ مين قرآن كاائيمام و الموادر المائيات الله المرافر المائيات الله المرافر المائيات الله المرافر المائية المرافر المائية المرافر المر | 40           |                                                |              | p 9        | سند میں کلام کی گنجا <b>ئسش</b> اورحبیت مدیث سے انکار · |
| تعدادروا ہ کے اعتبارے روایت کی حارت میں ۔ ۱۳۳۰ خاص کی نبر کی شد طو تبول . ۱۳۳۰ خبر خریب . ۱۳۳۰ خبر غربیب . ۱۳۳۰ خبر غربیب . ۱۳۳۰ اوصات رواہ کے اعتبارے مدیث کی مارت میں ۱۳۶۰ نخبر غربی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1                                              |              | 9"1        | . كلام رسول كے اثبات وتحفظ میں قرآن كاانتہام .          |
| عبر غربیب · میم فرخریب · میام اقسام مدیث کا ماخذ قرآن کریم ہے · میام اقسام مدیث کی مافتہ میں دورہ کے استان کے مارتشمیں دورہ کے استان کے مارتشمیں دورہ کے استان کے مارتشمیں دورہ کے استان کی مارتشمیں دورہ کے دورہ کی  |              |                                                | 12           | 84         | تعدادروا ہ کے استیارسے روایت کی حارشیں .                |
| نجبر غراني . اوصاف رداة كدامتنارك عدبيث كي ما يتسمين الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | / .                                            |              | 24         | طرفریب.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                |              | 88         | 1                                                       |
| خبرك برك و اصولي صفات عدالت اور فببط .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                |              | <b>M</b> A | ننبر شبر                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | •                                              |              | 80         | A Section 1                                             |
| تريير التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24           |                                                |              |            |                                                         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LA           |                                                |              |            | • .1                                                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49           |                                                |              |            |                                                         |
| 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                |              |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AM           | نقدان سے پیدا مونے والی دس کمزور ایوں کی وضاحت |              |            |                                                         |
| شوت د آن سے خرمتوا تر کا شوت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | کردی ہے۔ '                                     |              |            |                                                         |
| خبرستواتر کی تطعیت کا بنوت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |              | OY         | خبر مسوار کی تقعیت کا نبوت .                            |

وَٱنْزَلْنَا اِلَيْكَ الدِّحْرَ لِتُنْبَيِّنَ لِلثَّاسِ مَا مُنِزِّلَ إِلَيْهِمُ

#### أخرى دين!

أتحد مله وكسلام على عبا والذين اصطفلي . امالجد إ

اسلام خدا کا آخری بینام اوراس کے اسمان سے اترا ہوا آخری دین سے جو، تیامت کس کے تمام انسانوں کے لئے پیغام اور استور زندگی ہے اس کے بعد نكوئى دين كسف والاسب نركونى شريعيت ،كيول كمنبوت عم مومكى الدخاتم البييين ع كيس اس الت خاتم الانبيار كادين مي قدر في طور رخاتم الادمان ، ال كي شراعيت فاتم الشرائع ، اوراس شراویت کی کتاب فاتم الکتب بولکتی بعد اس الدوندوری بے کرید دین مع اپنی نبیا دول کے قیامت کس باقی اور معفوظ ہے ور فراس صورت مي كرير دين اور شركوية باقى درب اور صربديش كويت أفي دمو تو دنياسيحق كليتر منقطع موم أابي حالانكه دنياكي بقابي وارنام حق عبيص دن أيب معى الله الله كيف والااس زمين برباتى ندسك كااس ون قيامت قائم كروى جك كى اوريسادا كارخاند دېم برېم بومبائ كاس كئة قيامت سد بېلے كونى ساعت

مضامين روايت صيح لذاته اورآيات قرآني . مدست ميس ترح ولقديل كامعيارهمي قرآني سه . دین کوبداعتبار بنانے کے لئے قرآن کا غلط اقتمال 95 قرآن ومرادات خداوندی کی رسول اشد رصلی الله ا 90 قرآن و مرادات خداوندی کی مردور مین تستعلی . 49 أ قيام قيامت تفاظت قرآن . 1.5 مدسیت کی مفاظت کے منتلف ادوار . 1.9 مدست كى سفا طست فني لموررٍ . 111 قرآن وحدست كى سردور مين ها طنت . 111 مسكرين قرآن كي انواع قرآن كريم كي رشي ي. 1110 وصناعين . HO 110 116 منكرين قرآن وحديث اورحكمت فدا وندى. 11. قرآن وسيسب بركي والم تسبت.

قودنیا کے بقامی اس انے فرق نا یا کر نبوت ختم نہ ہوئی متی ، جوش لویت کم ہوتی تھی اور دنیا اس کی مبگر نئی شرکعیت نئی نبوت کے زیر سامی اس کے قائم مقام ہوجاتی تھی اور دنیا سے حق منقطع نہ ہوتا تھا کہ فنا پر دنیا کی فوجت کے گر ہوجائے اور دنیا فنا نہ ہواس گئے ہوجائے سے میصورت مکن نئیم کی کہ نیا دین آجائے اور دنیا فنا نہ ہواس گئے اس ہمری دین کی حفاظت کی در داری خودی تعالی نے کی اور یہ اٹل و عدہ فراما کیر اس ہمری نے یہ دکر آبار اسے اور ہم ہم ہی نے یہ ذکر آبار اسے اور ہم ہم ہی ان کا فنا فرین و کی ان کے اور ہم ہم ہی نے یہ ذکر آبار اسے اور ہم ہم ہی نے یہ ذکر آبار اسے اور ہم ہم ہی نیا کہ نئا کہ نئا کہ نئا کہ نوائد کی و کی منافظ میں ۔

مفاطن دين كي صورتين الخامرية كر حفاظت دين كي دوبي صورتين بين . ايك يدكر محافظ دين السي طاقتور تضيتين كمولى،

كى ماتى رئيس بن كاطبعى دوق اور داتى ميلان بى دين كاتحفظ بواور و معقيده وعمل كى ماتى دين كاتحفظ بواور و معقيده وعمل كى مرجدات كواپنى فكرى دعملى قرتول ساس حد تك صنبوط كرنے فكر مائى بيل كاس ميركسى اونى تغير و تبدل يا خلل كے تصور كو بھى بردائشت نزكر سكيس.

مرصدى كن وعدر تركي أمد السافطري مورت يهدي الوانون دين و المنافون دين و المنافوي موراس من وداين المناور

این طری بوده کی می تود بین طری بوده کی می تود بین طری در بین مود بین بود بین مود این می تود بین مود اور تخطی دو می مینی کو برداشت نزکرسکے بلکواس کی مغبوط ترین مجدّ و بران اینے فطری نموا در طبعی قدت سے مرتفی کے خطرہ کو د فع کمرتی رہے جس سے اس کے آسنے ساسنے اور

بھی الیے نہیں اسکتی کراس میں حق اور ناحق سرائے سے باتی زرہے سوحتم نبوت اور فالم الشرائع ك أنجاف ك بعد حب كدكوني نئي شراعيت أف والى نهيس بقاءح كى صورت اس کے سوا و دسری نہیں ہوسکتی کد اُخری دین کو قیامت مک باتی رکھ اجائے اور زمانه کی دست وبردسے اس کی حفاظت ہو ، تاکر کسی او سے بھی اس میں خلل اور ذال دأن بإئنواة مبيس كرف والدكتة يمي سدا موجا مين فرن الأرده كت بين مائیں ، تحرامیت و ما ویل سے شکوک وشبهات کے در واز سے کفتے بھی کھول دیئے جائیں سكن اصل دين اپني اسى اصلى شاق اور اپني دوري دوري كيفيت وحقيقت كيساته، اسى اندازسيه باقى رسبي من اندازسيه وه ايني ابتدائي زندگي ميں محفوظ عمّا . ظامر سبع كواليئ غيمهمولي غاظنت النسان اورنوع بشرى كحيب كى بات زيمتى ، النسان مجبويمً تغیراتِ ہے اس کا دل و دماغ ،اس کی زمبنی رفتار اورطبعی رحجان وسیلان مکدعقلی تقا ممیشاکی مال ربنیں رہ سکتے ،اس تغیر مذیر زمبنیت سے مکن دعماکہ دہ کیسانی کے سائمة البين دين كومردورسي مكيسال محفوظ دكه سكت . اگرانسان اليي لاتبديل فطرت كا حامل موماتو توراة والجبل بفشان كيول مرتيس ؛ وتوركي اصليت كيول كم مروماتي معف أدم اور محف الرميم ونياست اپيدكيون مومات ، اگرانوي دين كي حفات تھی شارسابق انسانوں کے اعقوں میں دیے دی حاتی تواس دین کاحشر مبھی دہی ہو حواديان سالقه كامهوا كراس كانشان بمبى باقى ندرمتنا اورانسان كي تغير مذيرية ومبنى رفتيار اس ميم مي تغير تنبدل كدّ لغير زمهتي ليكن او مان سالقة أكر محفوظ فدرسها وزخم موكَّدُ

والمیں بائیں کسی باطل کی پہنے ہی نامکن ہو سواس دین کی مفاظ سے کے اعتراف ، صورتیں اختیار کی گئیں .

بهلى صورت ليني سرتا يا ين اورى بملكام مسمى خفيت بي مراييد دووي ، مختلف اندازول ادرعنوالول سے بدائی ماتی رمیں کرجن میں دین اور اجزائے دین کے تخطره میں طرح النے کا کوئی امکان دیجماگیا بمثلاً انسانی دمبنیت سورس کے دوییں طبعاً متغير بوجاتى بكيميل كيسورس من أكب قرن ختم بوكر ومرد قرن ك ك مگر خالی کراہے اور ایسلنل بوری کی بوری ختم ہوکر دنیا کو دوسری نسل کے اعقر من من المالي المنظم المناسب المنسالية على المن المن المن المنسب المنساك المولك المناسب المنساك المولك محتى النسان كے دمہی ارتقا سكے تحسن و ہن برل جانا ہے ، نظر باست تبديل موجلت میں سے ترقی افتہ نظر ایت سامنے اجائے ہیں ، تمدنی جھا اُٹ پیلے سے نہیں سبت طرز زند كى ميس منا يال نبد مليال موتى بي اوركومايد النسان و أنبيل رستابو موركس بيليكا النان قا السلة برقرن كا فانين دين كولف ير خطره، قدتى عقا كدنت النسانول كي ديني تبديليال است مل داوالي اوراس كسالغ وي كوي كاكرك اس بركونى ما نكف ندچرها ويرس سداس كااصلى اورقديم نكف، نا قابل التفات بوجلك اس ال برصدى ك سرد يركس للم يرمدون كا وعده دماگیا جودین کوان سنت الساندل کی دمبنیت کی رعامیت رکھتے مجولے نوب نو اور تازه برتازه كرت بي اوراس ك اصول وفروع كونكهار كراس طرح ساعف

الأكرك التفادر ناده روش اورصاف مهوكرن قرن كسائ المالي مديد دلا كرك سائة ادر ناده روش اورصاف مهوكرن قرن كسائ آجايش. المست الله تعالى اس امت كيك المست على دا سب كل المست على دا سب تا من يجد دلها المالي الم

ومث كوة شركعية ، الم

دین کی معیاری جاعی ا ابنی اس کے بعدیا افریشہ صدی کے اندرافریمی اس کے بعدیا فریشہ صدی کے اندرافریمی اسلام کے نام سے اسلام کا صلیہ تبدیل کردیں اورسا سلام میں تکوک وہ ہمات بیدا کی کوشش کریں لوگ توجم کے انتظام میں دیمیں اور بیٹر پ نداور کی فہم گروہ رکیک فاوطات اور فلوا آمیز کا وثول کے انتظام میں دیمی اور بیٹر پ نداور کی فہم گروہ رکیک فاوطات اور فلوا آمیز کا وثول کے انتظام میں فلو بی اور بیٹر پ نداور کی میاب ہوجائے ہوں سے دین کے بند کے نام اسلام وی توصدی کے مرے کی قدیمی وی کے مرے کی قدیمی وی کے مرے کی قدیمی وی کے اندا فدر کھی سلونے صالحین کے افدان رشید بیدا کر اور الحدیان والایا گیاکہ امت پرصدی کے بیدا کردی ہے۔

اندروني صداور ورمياني دور مير معيى كوئى وقت اليسائد أك كاكرامت كوسلعت

کے نمونہ کے خلف دیل سکیں ہ بنہیں ملکہ ضرور ملیں سے حجرا پنے صحیح علم ونظر اور کھوئ ہوئی شرعی حجتوں سے السان نماکٹ یاطین کی وسوسرا خازیوں اور وسعیہ کاریوں کا بول کھونے دہیں گئے اور دین برکسی نہے سے بھی آنچے خانے دیں گئے۔ ارشاد نبوی ہے .

يحمل هذ العدام من كل خلف عد ولد منفون عدد لد منفون عدد ولد منفون عدد ولد منفون عدد ولد منفون المتحد العالم المتحد الدالم المتحد المتحد

سلفت کے لعد، اضلات میں سے لیے معتمل توگ جمیشہ استلم ردین، کے حامل ہوتے رہیں گے جوہلوز دہ لوگ کی تحرفیفوں اور باطل بیستوں کی درمی بافیوں اور تلبیوں اور جابلوں کی کیک تا ویلوں کا پر دہ جاک کرتے دہیں گے نامی شوان و کا فف کی تا مد گ

اوران خوافات کی نفی کرتے دہیں گے،

الین مجرسلف وخلف بین مجی مہر صال کچے در کچے فصل اور و تفہ صور مہونا ہے مسلمت کے بعد فیلمنے میں مہر صال کچے در کچے ورگئی ہے اندیشر تحقا کوسلفٹ کے المحصنے رہ کہ خلف ایمی محد کمیل کو نہینچ ہوں ، باطل ریست سیدان ،

منالی دیکھ کرا دھمکیں اور و قت سے نامباز فائدہ اعقاتے ہوئے اپنا ابلیسی کام کر گئے در اور دین فیصت ہوئے کے در رہ میں سیاست میں زمری انتشار اور تشور سیسی راہ یا جائے اور دین فیصت ہوئے کے در معدہ بھی کہا گئے کو کوئی مجمی ساعت اور

وقفه امت برالیسا نگزری گاکداس مین بهرونت کوئی طالفه مقد موجود نرب جو مؤید من امله اورمنصور منجا نب الله به لینی امت روم رکو برگز پرلشان نه به واجه بهت ده لا دار فی امت بهیں زنده نبی کی امت اور زنده شراعیت کی پیروسے بیس دین کے معیار کی زند جم اعتبی بهیشر برقرار دہیں گی . فرایاگیا .

رسيدنا حصزت معاويه رصني الشركعة عن معاوية قالسمت عن فرات میں کہیں نے رسول اللہ النبي صلحت الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كويه فرما تنصسنا وسلولايزال منسامتي ہے کویری است میں ایس جماعت امت قائمة بامرائله مهیشنامرس ریائه سبه گیذان کوسی لايضرهبومن خبذ لهبء كارسواكرنا درسواكر سنكفاكا اورزكسي كا ولامون خالفه وحتى خلان أبي نقصال نيج يستحكايها يالخسسا مرابلة معشوعلى كس كرقيامت أجلفادروهاسي خالك . مالت رئيستقيم مول كم . المتى كداكرامت كوريم بخطره بيدا موكد زمانو دين كى نافعيت تمام قرون مي كے كزرنے سے كودين اتى رہے لكين اس کی دو کمیفیت ادر رسوخ کی ثن نررہے بوسلف میں تعربی کودین کی صورت ہی صور

باتى ره مبلئه كي م مي حقيقت ره موكى توايسه بي حقيقت دين كامهونا زمونا برار

دین کی دواصلیں گرمیطانجرکه دین کی پیمفاظت بیرونی اورخارجی دسائل مصمعلق ب، داتی حفاظت یدب کرخود دین اپنی ساخت بروانوت اور دحنع كالخاط سد المرف اور بزات نودمحفوظ رسين كى اسپرت لين ا مذر ركحتا مواسلامي شرفعيت اين اصول دمباني اور دلائل درا بين كالحاطس بذات نوديمي من جانب المدمح غوظ والمرط مسيح بريكسي يزندا زازي كالمنجاكش منبیں ، لینی صاطب دین کی دوسری صورت بھی اختیار کی گئی کہ خوداس کی واتی حجة كوافمث بناياكي اوراس طرح كه اس دين كي دوسي اصليل مين جمع متركومية اوردین کا ترسیب میں رکتاب الله اور سنت رسول الله ، بول اس دین کی وواصلير أوريجي بين جن كانام اجمأع اورقياس بي حوبلاست واحب الاطاعة مِي عَنِهُ مِي وَأَنْ صَكِيم فِهِ اللَّهِ يَتِينِ مِي الماعتين فرصَ مِي ذوائي مِن . اطاعت خدا ١٠ طاعت رسول . اور اطاعت اولى الامرليني داسخين في مسلم اجتبادی نظائر کی اطاعت ، یا اس قسم کے محرون اہل رسوخ کی اجماع کردہ التے كى اطاعت جولعتينا مجت شرى بهي يه قياس ا وراجاع كى دونول اصليس ا وجور تعجت ترويه موف ك تشالعي نهيل ملك تفريعي بي بوستقل بالحرينهي ، حبب كك كدان كا رجوع كما ب وسنت كالرف ندمو كميون كم مايحم عليه بحسر راجاع كمياجائ، وبمعتربوسكتابيض ريبيك سدكوئي دليل كتاب وسنتسب قَالُمُ بهو ورنه مجروميل اورمحف بهوئيسك كسي تيز رجمع بهومانا اجماع نهيس درصاليكم

موگا اس ك اس كامجى اطمينان دلاياگي كدامت كي خيرسيكسي خاص دور ك طبقه كسائة و ك

الم رایس فیرستاه دافعیت است کے تمام قرون میں جی بہوئی ہے درجات و مراسب کا فرق عنرور ہوگا گراصل فیر بر رحد پر برستور قائم رہے گی،

مراسب کا فرق عنرور ہوگا گراصل فیر بر رحد پر برستور قائم رہے گی،

میں الیشی خصیتوں کے دجود ولقا رکی خبریں اور وعدیے اسان نبوت پر دیئے گئے بیں جو دین کی خفاظت وصیا نت کے لئے جارئ حق اور وسالط البن است ہول بیں جو دین کی خفاظت وصیا نت کے ساتھ تا قیام گی جس سے دین ابنی اصل صورت و تعقیقت اور کوئی وقت مجرا مت پر انقطاری می کائیں قیامت کے ساتھ تا تیام قیامت کے اساستان کا اور کوئی وقت مجرا مت پر انقطاری می کائیں گئردے گا۔

امت بیں السااجماع جو گراہی برہم ، ہو بھی نہیں کتا ۔ اسی طرح قیاس کی عیں ربینی قیاسی جزیر، دمی معتبر بوسکتا ہے جب کامفیس علیہ رحب ریقیا سی کیا جائے، کتاب دسنت میں موجود مرواور اس مقیس اور مفتی علیه میں کوئی دشتر جامعیت بھی ہوجو منصوص كي مكم كوع منصوص مين تقل كروسي بسان كي تشريعي حيثيت خوداصل بنيين ملكركتاب وسنت ك تابع بعد اس ك دين كي ستقل جت اورتشريعي اصليس و دېې ره حباتي بې ايك كتاب الله دوسر سيسنت رسول الله يكو ، بعض علما رني اكيس تعييري سيز احتها ونبوت كويم متقل حجت اورمصدرا حكام كماس ملكن ومجمى ستعل بالجية نهيس كيول كرحب كوأى حكم مصوص نازل ما مروما اورلبداسطار آب اجتهاد فرات تودرصورت صواب بدريدوى ياسكوت رمنا أب كواس ريستقركر دياجاً ما جومكم ميسنت كصبوعباً ورزعلى الفور تنبيركر کے اس سے ہٹا دیا جا آ تھا ، اس نے اس کا مرجع بھی الآخر دحی ہی نکلی توہو یا عیر متلولینی کتاب الله پاست نبوی اس نے مستقل محبیں وہی دور کہستی بس كتاب اوسنت اورحب كري دواصلين تشريع عقير حامل والغريق اصلول سے بالا ترملک ان کی اس سمتیں تو قرآن کریم نے جس طرح میارول الول كو وجوب اطامعت مين تبع فرما دما تتقا رحب طرف الحبى اشاره كزرا ، اسى طرح اكثر مواقع رصرت ان دواصلول كو وجوب انتباع يستمع فرمايا بي كويالفس جبيت بين قرآن وحدمیث کوسیاوی اور متوازی شمار کمیا ہے ۔ارٹ درہانی ہے۔

يًا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا اَطِيعُوا السَّالِي وَالواطاعت كروالله كَلَى المَنْوَا الصَّلَى المَنْوَلَ وَلا الراطاعت كرورسول كي اورا بيت المُنْ وَاطِلْ مَنْ المَنْوَلَ وَلا المَنْطِلُوا احْتَمَا لَكُو المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

ادركبين فرايا · وَأَحِلْمُهُوا اللّٰهَ وَأَحِلْمُعُوا الرَّبِسُولُ وَاحْدُ رُفُا ·

كېيى ارشاد بها . يَا كَيُّهَا الَّذِينَ ا مَنْوُا اسْتِيَسُوُلُ يِلْهِ كَالِيَّ سُولِ إذَا وَعَاكُمُوُ-

كېيى فرايا . ق ما كان لِعُرُّمُون ق لَا مُؤْمِنَة في ما كان لِعُرُّمُون ق لَا مُؤُمِنَة في الله وَدَسُولُ أ مُرَّا الله وَدَسُولُ أَ مُرَّا الله وَدَسُولُ الله وَدُسُولُ الله وَدُسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدُسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدُسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدُولُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدُولُولُ الله وَدَسُولُ اللهُ وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ الله وَدَسُولُ اللهُ وَدَسُولُ اللهُ وَدَسُولُ اللهُ وَدَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اسے ایمان والواج است کرواللہ کے حکم کی اور رسول کے حکم کی حب کدوہ مہمین بلائیں -

ادرا ملاعت كره الثدكي ا درا ملاعت

كرورسول كى اور فرست رسير -

اوركسى مون اورمومند كف نف اختياد، منهي رسبتا وكرمانين يايد مانين جب الله ويول كى طرف سے كسى امرين مم

دونوں اصلوں میں با دجود دونوں کے جن ستقلم و نے کے باہم ایک فرق بھی ہے اور دہ یہ کرکٹا ہے تج قاطع ہے اور مدین سوائے متواثر کے جست نلنی ہے کیوں کہ صدیث فی متواثر کا تبوت اس درجہ کا نہیں جس درجہ کا قرآن حکیم ہے اس لیے جب درجہ ان کی حجت کا بھی ہے .

### رسول نورطلت اوظلمت محض مين واسطرو صواليج

نیز قرآن عکیم اصل کلی ہے اور صدیث اس کا بیان ہے جس کے بغیر قرآن حکیم کے معنوات اور مرادات کا انکشاف دشوار مبلہ ما دق ناممکن ہے کیونکر قرآن کر اسلام کا صفارت بنیا دی قا نون اور دستوراساسی ہی نہیں مبلہ مجز و بھی ہے جواہنے نفظ محنی اور قبیر و مفہوم دونوں ہی کے لی ظریت اور ترکیب اور جوٹر بنداور انداز بیان ہی میں اس کا مشل لایا جانا مخلوق سے مسکن ہے اور خواہیت واسکام کی جامعیت علوم دموارت کی گہرائی اور معنا میں کی مہر گیری ہی میں اس کی اور عنا میں کی مہر گیری ہی میں اس کی افظر بنالیا جانا ممکن ہے .

کطیر بالیا جا ما سن ہے . جہانچ اس کی تعبیر نے دنیا کو تھ کا دیا کہ دہ اس کے پلنج رک با دہ داس کا مثل نہ لاسکی ، ایسے ہی اس کی معنوی و معتوں اور ہم گیر گرائٹوں نے بھی دنیا کو عاجز کر دیا کہ دہ اس صبی جائے علوم و معارف اور حادی احکام داصول کتا ب یا اس کے کسی جزومبیا کوئی جزو لاسے کے حسب کی ایک ایک شاور شکن میں صدم علوم کے دریا کھے پڑسے

مِي جِ تيره صديوں مصلسل ننگلته چلے اُرہے مِيں اورمنبوزان کی تنیا ہ کا پترنہیں ۔ حوصت حراشت راست اندر معنیٔ معسب نئر فرمسب نئر کرمسب نئر

معسنی در معسنی در معسنی در معسنی کا مرجه که است به شاد اور لفظ لفظ مین سموئے موسلے معلوم و معارف کا

اس سے نکال لانا بھی عامر خلائق کے فہم سے بالا ترعقا ورنہ اگر سٹرست کا دماغ،

ادنم اتناجام ،اتنا بمرگر،ادراتنا وسیع دعمیق مرقا توکوئی وجد ندیمی کدان سے
الیے کلام کے بناید یا کسی ذکسی صدیک اس کے مشل کے آن کی توقع ندی جاسکتی او
یہ بالکل می نامکن موقا ، المخرقر آن کرمے جسیا کلام جن دانس مل کواس کئے تونہیں لا

سکے کدان کے ذبین و ذکا، دنیم و مقل اور قلم و اُ دلاک میں و ہ الاتحدیدی اور میمہ گری جہیں جو الیسے اعجازی کلام کے لئے در کارہ ہے ، اس لئے اس کی فیم اس کوروت وہن اور تعلیل علیں علم میں ایس کمت نہیں کہ وہ قرآن مبلیا وسیع ومین اور عجز اند کلام صادر کرسکے سو وہی منگی فیم اور محدود میت وہن وفکر میہاں بھی موجود ہے جو اس معجز

کلامک تما مشمولات کے سیجے میں اپنے عجز و در ماندگی کو نہیں جھیا سکتی اوراس میں سیکن اُسٹ نہیں کا سکتی کہ وہ قرآن کے معجزانہ اصولی اور کلی جلوں سے شکتے مہوئے وقائق وحقائق کا اوراک اورکنی کئی محانی اور ویؤمیں سے مرادا ورعزمراد کا قعین محفز اینے فہم کے بل بو تربیلا کسی رمنجائی کے ازخود کرسکے ، اس لئے حق تعالی نے اپنے مطالب ومرادات کے بیان کی دمرداری خود لے کراس بارہ میں لینے رمول

صلى الشدتعالي عليه ومادك والم كوابيثا ترحمان مبنا كرجيجا به استعتبيت كوان الغاظ، مير معبى لايا ماسكتا ب كرحس طرح من تعالى كى دات باك لامحدودسد اسىطرح اس كى صفات كمال يمي لامحدود ميس . اورسر سنده ايسف ظامرو باطن بحسم وروح تلب ودماغ ،فكروفهم ،اورعقل وفراست سب كافط مي محدود اورمتنا بي ب اس اله يكى يركا ادراك بغير تعديدات تعينات ادرتشخيصات كينبين كرسكن اوراس کے لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محدود رہتے ہوئے لامحدود زات وضعفا مك رسانى بلنے مااس كا اوراك وعوفت كردے ، اس لئے حق تعالى في ايساور بندول کے درمیان بندول ہی میں ایک بزرخ اور درمیانی طبقہ بیندا قرنآیا جالیت مخصوص كمال اور ما فوق العا دت احوال كے لئا طسے تو وات حق سے قرسية راور اس كے كمالات كانموند مهوّا ہے اوراين تعينات كے لحاظ سے بندون ميشابل

ادركمال بشريت كانمونه مرة اب ع إدهرا للدس واصل أدهر خلوق بشابل ميى طبقه انبيائي كرام عليم الصلة أوسلسلام كى مقدس عماعت بيدي فورمطلق اورانسان عييطلم ومحضمين واسط وصول وتبول بالبرجب كركما لات كابي ے مونے بنی کی ذات قدسی صفات مین طہور کرتے میں تو بندو ل ك الت سبل مو ماآست كراس سے والبسر موكر رص سے والسكى دو مخلوقيت كاشراك كے مكن مرتى ہے جسب استعداد خدا كا رسائى باليں ورز بغيراس كے كمالا

فدا وندى ك مضخص اورتعين موكرسا من آنا وانحلوق كانسه والبته مون کی کوئی صورت نہیں .

فہم دین کے لغیر اس کے ساتھ یہ قیت بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ فهر قبل مکن نهیں

مینیبری زبان سے مرکلام مالیت کسی ذکسی فیت ہے، صادر بهوّاب يركيفها تنظام بهدك كنفساني نهين توس جو سرکس وناکس بیطاری برسکتی میں ملکہ روحانی ورحمانی ہوتی مبیرا س لئے وہ کلا ر ورحتیت اسی تعلقه کیفییت میں ڈوبا ہوا اسی سے سرزد ہواہے ا دراسی کا مظہر ہو

سيدكوا ووكيفيت مى الفاظ كى صورت بيرم بوه كربهولى سيرى إس كيفيت یر کار حل کراس کیفیت کی طرف دوشتا تھی ہے جب سے ریکیفیت قلب میں اور زیا دہ محکم مور روای کیونی سے کو باس کلام کے اول واسٹر رسمانی اور روصانی،

كيفيت حيائي رمتى بع يوركي مائة توأس كلام كى او ورحقيقت اسى كيفيت ميرجيني رمتى ہے كيول كر كلادكسي رئسي مقصد كے لئے كيا جا كات واور ، مقصدكسي ركسي باطنى يفيت كالمعقنا بوتاب اسك قدرتي طورير كلام كي فيح

مراد کو دہی پاسکتا ہے جسی ذکسی حتر کساس کیفیت سے آشنا اور اس سے بم آسنگ ہو عاشق کی مراد کوعش آسنے نا ہی بوری طرح حبان سکتا ہے ، عالم کی مراد کوعلم اشنا بي موسكتاب مسناع كى مراد صنعت اشنابى بورى طرح باسكتاب. اس ك كلامرب كورب أشنا بى كسى دكسى حد كك باسكت بعد بورما نى كيفيات

نبیں بس تکرنے استھیدااس ترك من جبار تعسمه الله کی گرون خدانے توردی ،اورس نے ومن ابتغى الهدى في غير داخله جابيت اس كيسواريس وهوندى اس الله وهوحبل الله أكمشين وهو كون ليف كراه كرديا ، وه الشدكي مصنبوط الذكدالعكيم وحوالصراطلمتقيم رسی ہے وہ مکیمانہ یاد داست ہے وہ وهوالذك لاتزيغ بالاهوأ سيدها داسته، ده ده چيزېد که ولا مّلبس مه الا لسنة ولا تُسْبِع اس سے دلول کے میلانات فیرسے، منه العلماء ولاميغلن عن بنين موتداورزاني سنستهنين كنثرة الرد ولا تنققنى عمائبه بوتني اداس سيعلما ركعبي سينبس. وهوالذي لعرششته اللجن أخا مرسقه وه كثرت تلا وت سريانانبين سبمعته معتى قالوا افاسمعنا برا اس كرعما أبات كبين تم نبين مو فترافأ معببا يهدم سكة وي ب كروب منات مبيى ، الى الرست فامنا به من قال مركش قوم نے اسے سنا تو مکرشی سے اکوم به صدق ومن عمل به رك كے اورىيى كہتے بن براكم م ك أنجبى ومن حكوب عدل و عجيب كلام سنا ہے جوبزرگی كى طرف من دعااليه هندي الي العصابة بم تواس راميان ك كف مراط مستقيدخه ها محققت يرب كرجوات زبان راايا اليلئ يا اعود ٠

مع كسى محدثك مانوس مو . ورز بله كسفيت اورنا أشام مكن به كركاله كالوكانو مغبوم اورمعنى اول كمسيني جائي سكين مكلم كصحيح نشيار ومراد كمساس كيفيت سے مانوس مولے بغیر منبویا عادت کے خلاف سے سریا سیکہ وہ لوگ جوال کیفیا كى مصنا داورصندكىيفيات سے مانوس اوران ميں غرق موں تو عا درة وہ مراد كو مجانب سے بھی دودی طرح بنیدس مجد سکتے میں سے ادراک مراد کاحق اوا بوجاتے اور اگر اتفاتًا وه الفاظ كل مدوسيكسى مدكك مرادي برطلع مجى بهوما في تواس كيفيت محالغياس بمهمتنبين بن سكة بعساس كالمخفى هائق ان يركهل سكيرا ولان مقائق مين ضرست واحال ان بطاري موسكين من سيحقيقي معرفت كا دروازه كعل ا اوراده مرمورون است و ظامرت كرحق تعالى صفات اوران ميريمي بالخصوص صفت علم ا ورانص خصوص صفت كلام سواس كعلوم كى ترحمان اورمع بر الما وراس كامنظم الم قرآن مكيم الني اصوليت كليت كمال مامعيت اورال شون البيد معد بحر نور موف كى وجرسين س يكام مرزد مواب دات بى كى طرح، لامحدود الحقائق ، لامحدود المعارب اورلامحدود المطالب بيع اكي نورغيب بکه ماصنی وستقبل اورصال کی مزارع انواع علوم برصا دی اورشا مل ہے۔ اس میں تم سے مبلوں کی باتیں ہیں اور فيدنبأ ما تسلعك وخبرما بعدكم وحكم ماسينكوهو کیجیاوں کی خبریں ہیں اور درمیانی صال كاركارمي دهلقيني حبيب ملاق، الفصل ليس بالهسزل -من

, تر مذى عن حارث الاعور ،

اس نے بیج کہ جس نے اس بڑھل کی اسے اجرطائی نے اس کے ساعۃ حکم کیا اس نے انصاف کیا اورجس نے اس کی طرف اسے سیدھے پیچے داستہ کی ہا ہ مہوئی مواکے امور السے منبوطی سے مقادیے ،

اتنا جامع بهركيراتنا وسيع العاملام جرياصني كي خبرون مبتقبل كي طلاعول اور مال ك احكام كوسيست موقع س كالولناسياني مورعمل اجر مبوعم عدل مور وعوت مإيت بهو، اوجس كي عملي على سبات كى كونى مدونها يت ندبه علماء كالمجياس سے پیسٹ دیجرہے جس کی تعبیرات اصواسیت وکلیت کی انتہا ریکینچی ہوئی ہوں بن کے لفظ لفظ سے مقائق ومعارف میکے بارسے موں بھس کی تعبالیے عکماز موكراس كى عبارت سالك الك علوم واحكام تكليس ادراس كى دلالت اشارت سے الگ معارف الليه بدا مول اوراقتصا مسالگ معراس كى آيات بنيات علادہ کم اور ظاہرو صریح آیات کے باطنی اسرار کی آیات الگ ہوں ہواس کی نوع بنوع اعجازی فصاحت و بلاغت کی عمازی کررسی ہوں کوئی آمیت خفی كوئي مجمل كوئي مشكل ہے اور كوئي كناير بھيران ظوام رو لوالطن كے ساتھ إطني ، كيفيات اور وقائق لفس برالك مشمّل مهول اورنفسيات برالك ومأيات بير

الك اورك بياسيات يرالك سواليه تحرالعقول اوراعجازي كلام سدمعاني نكالنا مطالب افذكرنا ءادرشنون روحانبيت سة آشنا بن كرمراد خدا ولدى كوغير مرات بمتميز كرك بجنا ظاهرب كدبلا خدائي رمنهائ كيمكن زعفا اوراس كيسوااور المموني صورت زعقي كدكوني اليا كلام اس كي تفييم كا واسطر بضرس كالمتكلم توسم أقر*كيت و مير سه موليكين اپن*ة قلب صانى ا<sup>ل</sup>ور دماغ عالى كي *تببت ساع شا*ل أمين سه مبو . وهاس كلام مت تعلقه كسف و نالبيد كم عكوس وطلال مسع بعراديم ان کیفیات سے بوری طرح آشا اوران کے زیک میں رنگامہوا مروجن سے یہ کلام بنق نكل كراس تك بنجاب ساته بيء كويدمن الله مهو اوبغدان سي اسدا بني بداد سمجها نی مهونی اور وہی اس محے ظا مروباملن کی ترسیت فراکراس کے دل ودائع مواینا ام بیز کلام سے ہم آ منگ بنائے موٹے موس سے وہ ان جامع مرا كى تشخيص دىعيى كركے انہيں ماسے محدودنهمول كے قربيب كردمے . ظا مرب كمه وه كلام خدامي كرسوار كاكلام بوسكتا عقباجس ف اولا خود كلام اللي كوافتيت مناادراس كى رينهمانى مستهجا اوراسى ذوق وكيفيت سايية مخاطبول كومحبلا اس كية من تعالى ف اپنه كلام كيسائقدرسول اوركلام رسول آمارا ، اكر تلات

الهايت ك بعد تعليم وترسبت ك أوليد جوعارة كلام اورا فبام وتغبيم بي معلي

ان كيفنيات مين ڈوليمونے معانی كوقلوب سے قرمي كميا جائے ص كي صورت

عادة يهي موسكتي عتى كربب ولهجرسه بهيئت كذائي سعة ماسول كيم في مقتضليا

سے، اور سائق ہی بتوسط الفاظ قالبی مانیر وتصرف سے اس مراد کو نفوس میں الدا مائد ادر دصرف آلامی مائد كدم ادی و دول می اتر اتر كر فیرمراد كرنفسودكى ، مبى نفس ميرگنجائش باتى درست نفر بوجوه بالاكهام اسكتاب كرس طرح ذات فداوندی کے بلاسول کے واسطر کے سماری رسائی ناممکن علی اسی طرح کاام خدا وندى كاسبال كالام رسول مارك نبول كى رسائى نامكن تحتى .

قرآن کیم کے نزول اور شدر وسان کی مردای

سسطرح سی تعاسلے نے اپنا قانون اور کلام خودہی اناسفے کا دہر ایا کمخلوق نعود وليها جامع اورائل قانون بنافيرقا در زعتی اس طرح اس كيتر وباين كى درردارى مى تى تعالى نى نودى لى كى كى كى السلاك اس كي تعارر اور كفيات ومرادات كواز نود إلين رتاه دنهيس موسكتي عنى جينان چرنزول وي كونت اول المنحصرت صلى الله تعالى عليه وبارك والم وحى اللى كالفاظ كو إد ر كصف ك القابر بارزبان سے رشتے اور کرار فواتے اکر دہن میں الفا طاوی جم جا میں توحق تعالے في كرادلسان بسه إي عنوان روكة بوك كد.

لاتعرك بدلسانك لتعجل به الصيغير إلى زبان مت الاو جالتكام ا در معرقراًت بن كو محض سفقه رسينه كي مداسب ابرعنوان فراسقه موسف كمر. فاذا قد أنا و فا تبع فترأ ف و المجب مم ال قرآن كورسيس لوأسيت على

ومردادانه ارمث دفرالي. انت عليانا حمعية و

جارے دمرہے اس قرآن کا,آسیکے مینزمیں جمع کر دینا اورآپ کی زبان ترانه . سے اسے بڑھوادیا .

مه ومرداری ظاهرے کروسی کے الفا فاکوسسینهٔ نبوی مین مفوظ کر دینے متعلق متى كيونمر سبغيركي زبان كى حركت اور قرأت حق نير ميغير كالسنة سفة رسينه كالعلق الفا مى سى موسكتا جائمىنى سى مىنى در طفى كى چىسىد د درات كى اور درسفىكى . اس نئے الفاظ وی کے بلاکم و کاست میں نہ نبوی میں آبار دینے اور محفوظ کر دینے کی ذم داری تو اس آست سے است مروکنی .

اس ك لعد الفاظ وحى ك معنى ومطالب كا درج بها توانهين كا يصنوراكر صلى الله تعالى عليه والكوالم رينه بي صوراً أكب ريمين بهاي مواكد آب إيت قرآني كوسل مككر عور فروات بهول كداس آيت كالك مطلب يد بوسكت بداوراك مر ، اوران میں سے فلائ طلب جو کہ الفاظ برزما وہ حب بال ہے اس لئے یہی مراد ضدا وندی مو كا بنهيل فكرمباين مرادا ورمعاني قرآن كمصول ويضاكا ذمه خودي تعالي من

نے لیا ، اور فرا ہا • مچر ہمارہے ہی دمرہاس قرار کا ان تعاس علينابياته، ظامرے كريربيان اس قرأت كے سوائى كوئى تيز بولكتى ہے بس كا دمراس،

معانی و مرادات محے سمجھنے میں مبیان حق سے آبن رکھاگیا جس برکر نود قرآن ارا قوامت کی کمیا مجال تھی کواس کے نہم کومطالب قرانی پرجاکم بناکر ازاد حجیور ا دا جا ما اور و وسلسلہ معانی میں مدعی یا مجتہد بن بھی اس نے اسے جس سی تنظ ماد میں بہان حق ہی کا آبائے رکھا اور وہی بہان جواب نے بیغیر برکسا سے نو دستی تعالیٰ نے دیا محقاجس سے آب نے مرادات رابی کوسمجھا مقا اسی بہان کی نقل و روامیت کا ذمرا پنے بیغیر بریا مگر فرما دیا کہ دہ است کواس بہان کے مرادات ربانی سمجھا میں اور تعلیم کمرویں ۔ فرمایا و

دانزلنااليك الذكر

لتبين للناسيمانزل اليهد ولعسله وميّفكرون

دُكر وقرآن ، اكدتم اسے توگوں كينے كولو كھول كر بىيان كر دوجوان كى طرف الارا كىيا در اكد دەنجو دىمبى تفكر كرسكيس .

ادرمم ف أماداتهاري طوت المييغير

گویا تفکرات کا در مربی فیم مراد کے لبدر کھاگیا تاکہ تفکر کا تعلق تعین مراد سے ندر سے بلکہ اس میان کے در کویت عین سندہ مراد کے دائرہ میں محدود رہ کر فکر اپنا کام کرسے قاکہ اس تفکر سے مرادات فدا و ندی ہی کے سقائق ولطالف کے در مرد اللہ میں اللہ میں اللہ میں در مرد اللہ میں ا

کھلیں غیر مراوجیزین محفی فعطول کی آرائے کر سیدان کی جا بیس کدوه معارف اللید نرمول کے بلکر تخیلات نفسا نیداورا والم رویدمول کے حوانا قابل التفات، فلسف موگا محکمت نرموگی - موسری حکد قرآن حکیم فارشاد وامایا .

آیت کے بیلے کرسے میں ایا گیا تھا، وزاس دوسرے کرسے کے اضافہ کی ضرور نه على ، كهر ريك الفاظ كسنا دين كوسيان كية بهي نهبي قرأت كيت بي ببيان كمسى تخفى مامبهم ما غيمعلوم باستكهول دين كوكينة ببي جوعلم مين ندم وسوالفا فاجبكم مصنورسلی الله تعالی علیه وبارک وسلم سن بیک اور ایب کے علم میں ایک توان کے كهول ديننے كے توكوئى معنى بى نہيں بن سكتے كه يرعلاده محاوره ولغت كے غلط المتعمال كي تحصيل حاصل عبى موكا بصدى الكهاجاما بداس لي المعاد ساين كا لتعلق لغت محادره اورعقل كي روسيه الفاظ سينهيس مرسكتا اورظا مره كدالفاظ کے بعدمعانی ومرادات ہی دہ جاتے ہیں جوالفاظس پینے کے با دہورممری خاب برمخفى ره سكتة مي اس ليئ متعين موحباً است كربيان كالفظ معانى ومطالب ك من لاما كما ب مبياك وولفنا مجرى عالى كفية وضع كما كريت اس التحال يه نكلاكم تل تعالى ف اليف كالمك معانى مجملف كاذمر مجى خود ليا .

مطالب قرآنی بر کوئی حب کمنهیں

 مدين نبوى قرآن كابيان سبع السي الك كوئي جيز عبد قرآن التي الك كوئي جيز عبد قرآن كي حقائق اور اوجبل سنده معانى كومتعين طريق بركهول كرسا مضرركم ويتلب ا ورسب كدده نكلاموا اسى نورس بصب حب ست قرآن نكلا تواس ميس اس نور كونما يال كرف كى جو قوت بوكى ووكسى دوسرك كلام مين نهيين بوسكتى ليس، اسى سان كا نام نواه ده قولى مرو اعملى سكوتى مرويا تعرّري قرآن كى اصطلاح بيس بيان بها وأيضور صلى المترتعالى عليه وارك وسلم كي اصطلاح بين اس كا، الم مدين ياسنس بي بو حد تواعني يا عليكو دبسنتي س معنهم مواج يربيان مبهات قرآنى كالصناح بمعملات قرآنى ك ك تفصيل مد المشكلات قراني ك ك تفسير معفيات قراني كيد اظها ب ، كمنايات قراني كم الو تصريح ب حب كما يناختلا فات كا فيسلم اود ، مرا دات خدا و ندى كى تعين كى كوئى صورت نهين اس كي مجموعه حدميث نبوى مجموعً قرآن *کے لئے* یا برمبرحدیث نبوی الگ الگ*ے سی نکسی آیٹ کے لئے* بات ہادراً بتول کے مضمرات جو مکم مختلف انواع بیں اس لئے ان کے بیبیا ات مختلف الانواع بب اوراس الة ان ك اصطلاى الم بمى صراحوا بموكة مثلًا اگر آبیت وروایت کالعینه ایک میضمون ب تو حدیث کوبیان تاکید کمباقا كا الرامية كم مختلف محملات ميس كسى اكيداتمال كوحديث في مندركيا

نبين أأرى مراس لفتكمة كمفولكر المحتاب الالتبيب سان کردوان ما تول کوجن می*ں لوگ* لمهدء الذحب اختلعنوا معبر ادراختلافات، ميں شياب الماہرے كريمكرا يا توخود قرآن كے بارے ميں بوكاكداس كى آتبت ك معنى مين انتلاف دالين ورعب ويرب مين شرحا مين وامعاملات مين مردكا . ىجى ميں برفرلتي اپنے كوش كجانب <sup>ن</sup>ا بت كرنے كے لئے قرآن ہى سے مند ك كى كوشت كرة مواور اس طرح معا المركة على مين اختلاف برجماك دونول كما قرار واقعى علاج بيان رسوائ كوتبلا مأكياص مسيمعنى اورمعامله كالكيس رخ متعين بوجائي بسريبيان دمختلف التول مين ترجيح الرشخيص كاكام ديكا اورىيىب مىمكن سے كەربىبان اس قرآن سے الگ مواكرو ، بعبي نياوى قرأن موتوجب كرلوكول فيضوداسي مين عمكرا الالالمواسية والزعمكر الولوكو کے لئے دہم ختف فیرمعنی فیصلہ کیسے بن سکیں گے اس لئے نبی کے مبایان کوہ بيان البي ب قرآن كے علاوہ اكسے قبقت كہا جلائے كا جوال عملف الربيوں ا افرادكسوي سجي مختلف معانى كرين ميرم جع مردكا بس سائتلات ، ميك مبائد كا اوفيعادُ من سائف آجاك كا ·

وما انزلنا عليك ،

اورمم في كتاب قرير ولي تغيير،

ہے توبیان تعیین کیا جائے گا اگرآیت کامپین کردہ کم مقدار کے لحاظ مبهم سے مصد مدیث المشخص كياہے تو بيان لقر ركب مالے كا .الرايت ككسى اجال كومديث في كدولا اديميلاياب توبيان تفصيل موكا اكرايت كك كسي ورائد مروك منالك كالمتلاك والمراك والمراك والمراك كالما مقدم كومديث نياس كيسائق ملاديا توسان الحاق كها جلككا ، الرآيت ك مكم كى دىد صدست نے ظام ركى ہے تو بيان توجيد كها جائے كا ، اگر است كے كى كليد كاكوئى جزير عديث نے ذكركر ديا ہے توبيان تنتيل موكا ،اكر عكم آيت کی علت صدیث نے واضح کی ہے تو بیان تعلیل کہا جائے گا ، اگر کسی قرآتی ، جكم كنواص وآ أر مديث في كلوك بي تدبيان تا تيركب بال كا مركسي مكم أيت كى حدود حديث نے داضع كى مول توبيان تحديدكم اجائے كا ،اكر كسى عام كاكوئى فروشخص كرديا بهوتو بسيان تخصيص كم اجائه كا، الرأيت ك كسي تجزير كمص شابكوني جزر كشي فترك علت كى بنا پر حدميث في مي كميا بو توبیان قیامس کہاجائے گا ، اگرا بیت کے کسی اصول کلی سے حدیث نے كوئى مزيم سنبط كرك بيش كياب توبيان تفريع كباجا أوكاكر قرآن ك كسى جزير مص حدسيت ف كوئى كليدا خذكرك نما بالكيام و توسيان الخراج كبا مائے كا وغيره وغيره بن كي شالير طول كي خيال مصفق نهير كي كيس، غرص

صدست نبوی قرآن کا بیان ہے اور سیان کی مختلف انواع میں جو نوعیت مین

کے لیا ظ سیمتنف ہوتی ہیں اورانہی کی مناسبت سے اس بیان کا نام اور عنوا مشخصہ بہتا ہیں ،

کت فیسنت کی ما بینی لطاور اسکافنم کا پتر حلاکراسی کے مناسب اس بیان کوکتاب الله کی طون رجوع کردیه اور اس بیان کواس سے ماخوذ است کردیے گواس میں ندم کس و ناکس کا فنم معتبرہ ندمراکی کورعلی قوت محاصل ہے کہ وہ کتاب وسنت کے مابین علاقہ اور الطرکا بیتر عبلا کراس برحکم لگائے یہ کام ارباب استنباط اوراصحاب تغقہ واجتہا د کا ہے کہ وہ اس فاصف علم بر بتوفیق فعا وندی طلع ہوں اور وام

جیس میں تمام احا دیٹ کے بیان قرآن ہونے کا ادعی کیا گیا تو بواب یہ ہے کہ یہ روایت اور براح کام موریث بھی بیان قرآن ہونے سے نہیں نکل سکتے کیؤکر اس قدم کی روایات کے احکام کو جز دی طور پر کسی خاص آیت برنظر نہ پڑیں گروہ کی طور پر آیت کے ذیل کے بیان نابت ہوں گے جے قرآن نے ایک مستقل اصول کی حیث تران نے ایک میں فروا دیا ہے۔

ما امّا كا كسع الرسول فغذ و المجرسول لاكروس اس كوسله لوا ويس وما نهاك عند فانتهواء الصدوك دين است مك ماد. بي ال تم كام الكام بن كوالله كارسول في مشروع فوا يا ب درهمية اس خاره أيت كابيان واقع مورسه مين مين رسول كونو واسكام ديني كي بدایت دی کنی مصاورتشریع رسول کوتشریع البی مصمتوازی قرار دیا گیاہے محويا اوپر كى دو دكركرده مديشي ورحقيقت اس أسيت كابيان واتع مورسي مين ا دراس طرح حدیث نبوی کے دیئے ہوئے متقل احکام سب اس آیت کے نیکے كربيان قرآن أبت بوجائيسك مينانيسلف صالحين اوصابرار السلي مستعل حديثى احكام كواس أيت كى دوسعة رّا نى احكام اور بيان قرآن كمينة عق سيدنا مصرت عبدالله ابن عود صى الله تعالى عندسداك برطعيا في كماكه أي ، گودهنه والی حورت ربعنت کرتے ہیں مالائکہ قرآن میں گودھنے کی مما نعت کہیں مجى نہیں ہے . فرط یا کاش تو قرآن پلے حصی ہوتی ، کمیا قرآن میں یہ آبیت نہیں ہے

کابیان بونا واضح بوتا ہے ان سے تو صدیث کی تا بعیت اور فرحیت کی شان منایاں کی گئی ہے اور جن نصوص سے صدیث مصدر تشریع تابت ہوتی ہان ما مال کی گئی ہے اور جن نصوص سے صدیث مصدر تشریع کا قرآن کے ماثل حجب مشرعیم مونا واضح کیا گیا ہے جیسے صدیث نبوی میں ارشاد فرایا گیا ہے ۔

الا الحسار او تیت العران محبور العراد الحروار دیم کو کھے قرآن کے ساتھاں

عرمشله مسه ، البوداؤد، البوداؤد، البوداؤد، في دياكياب، البوداؤد، البوداؤد، في الدر فرما ياكيا .

ق انساحدم رسول الله كما الرهمين رسول الله نفس جزي ما مله . من الله د الله كما الله كما الله في الله ف

اس سے تشریعی طور پر صدیث کی استقلالی شان واضع کی گئی ہے رہا بیہ ہم کہ بیعف وہ اس کا مربو احا دیث میں ہیں اور قرآن میں نہیں جیسے مقدام بن معدی کر ب کی حدیث میں آپ نے جمیت حدیث اور اس کی ستقل تشریعی شان کو منایاں کر تے ہوئے فرایا کہ سمارا ہل کی حرمت قرآن میں نہیں اسے رسول اللہ نے حرام کیا ہے و زندول کے گوشت کی حرمت کلام اللہ میں نہیں کا مرسول، میں ہے وغیرہ و مخیرہ بن سے حدیث کی خصوت ستقل شان تشریع ہی قرآن سے میں ہوتا ہو کہ است ہم تی ہوتی ہے بلکہ بظام رابعن اس کا حرام کا قرآن سے علاقہ بھی است نہیں است ہم تی ہوتی ہے بلکہ بظام رابعن اس کا مراب کا قرآن سے علاقہ بھی است نہیں ہوتا ہو بلکہ بیان قرآن مرب نے کے منافی اور سالیقہ دعولی کے خوانی کے خوان

بوئے کی ، سودہ قرآن کے لحاظ سے تو فرع مانی جا دے گی کہ وہ اس کا بیات اور قابع اصل مانی جا دے گئی۔ اور اجتہادی فقبوں کے لیا فیسے اصل مانی جا دے گئی۔ کہ احکام اس سے مانو ذکھی ہیں اور اس سے شرح شدہ بھی ہیں ، اس طرح ، مدیث ایک برزخ کبڑی فا بت ہوئی ہو قرآن سے عام لیتی ہے اور فقہ کو دیتی ہے ۔ اگر مدیث درمیان میں نہ ہو تو فقہ کا کوئی حوثہ برا ہوراست قرآن سے نہیں گئے سکتا ، اور مفہوم ہم بنہیں ہوسکتا .

قرآن اورفقه كيسا تقصدت كارلط اسى بنار برامت سي مديث بنرى کی جوامبیت تسلیم کی گئی ہے دوسی على نبير كيورك وه قرآن كى تولفسير با درنقه كامتن باس الع مديث كم بغيرة قرآن ص بوسكت بدنق بن سكتا بداس الدا ملا مديث كى ، مجلسين ادر حديث سنانے كى محفلين سى دھوم دھام سے اسلامى ملقولىي منعقد ہوئیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر ہیں اس کسی کداپنے رسول کے، كلام كواس تخفظ اوتسقظ كم سائقكسي توم في تضوظ كردكها يا مهو ،اوراس نوع بنوع مسائل اورشرائع اورعلوم كاكستنباطكيا بهو . حديث كياب میں یہ دھوم دھام درحقیقت قرآن فہی کی دھوم دھام تھی اورسا تھ ہی سکتھ فقرسازی کی دهوم دهام عبی تعرفق قرآن دهدست کے اجالات کی ، تفصيل اوركت ب وسنت كريخ سع نكلا بهوااكي شجرة طعيبه سع مس كى جط

كرجود معل لاكردي استعبد بوا ورحس سددوكين اس سدرك حا و - كهالال یا توہے، فرطا کر سراسی کی روسے رسول نے داشمہ وگود صفاطلی، برلعنت کی اوراس فعل قبیع سے رو کا ، تو یہ حکم رسول اس کہت کا بیان ہو کر قرآنی حکم بھیا ياجيداما مشافعي في ايك بارحرم كديس ميد كالمي وسم من فراياك أج لي برسوال كاحواب قرآن سے دول كا ، توكسى في سرم مير قبل زنبور وسما مارف، كا مكر بيتها كرقر أن مين كهاسب ؛ جوام منافئ كانمب ب، فرايا أيت، ما اتاكم الرسول م وتومكم رسول كاماننا واحبب لكل اورصيت اقتدوا باللذين من بعدى ابى مكروعد مرس بعدابو كروم كا قداركرو، س سيدنا حصرت ابو بكروسينا مصرت عرضى الله تعالى عنها كيمكم كاماننا واحب نكلا الور وسيفا وحدرت اعررض التدتعال عذرف فرطايا فيقتل الرنبود فى العدم برمع ميس تنیا ، بجزالمی ماری ماسکتی ب اس نے یہ قبل زنبور کامکم میک واسطه ایت، ما أناكم ارسول ، كابيان ثابت بوكرقراً في حكم ثابت موا بهر حال مديث كي دوبه بين نابت موتى بلي ، ايك بيان قرآن موف كي جو اس كے تفریعی مولے كى دليل ہے ، اورائيك اس كے ستقام حجت بوف كى دبخى رشت سے کو سبان قرآن مجی مو مگر علی طور پر وہ مکم رسول ادر عکم صدیث معد جو مجمیت

میں اس کے مماثل قرآن ہونے کی جبت ہے ۔ اس کئے مدیث میں ان دومباؤو

كے لهاظ الله و دشانيں بيدا بوجاتى ہيں ،اكي اصل بولے كى اوراكي فروع

# مندمیں کلام کی نبائٹ اچیت مدیشے انکار

مہرصال حدمیث نبوی دین کے لئے حجت نٹری ، تفریعی مسائل کے لئے مافذ اورقرآن كے لئے واضح ترين بيان اورشرح سيے صربيث استے ثبوت كے لحا ظ سے فنی سبی مرابنی داتی نوعیت کے نیاطسے قرآن کی طرح تطعی ہے اس نظینت اگرا ئی ہے توصدیث ہونے کی دج نہیں بکرسند کے سیسلے سے آئی ہے اگر یہی مديني مكم بمين الم واسطر خود مضرت صلى الله تعاليه وبارك وسلم إلمشافر، ديتے تواس كى اطاعت أى طرح فرض تقى حس طرح قرآنى علم كى ،اس قطعيت میں اگر فرق بڑا ہے تو کام رسول مونے کی جبت سے نہیں ملکہ درمیانی وسائط كى وجيسي سياس كالكريسول بهوا قابل غور بهواكد زهكر رسول كا ماننا، فابل مال مواكيونكماس ك مانفكي قطعيت تو ما آ ما كمالسول سي ابت شد بيص كا ماننا قرآن كا ماننا ،اورس سے انكاركرنا قرآن سے انكاركرنا بعد نيز اس كى اطاعت لبينه خداكى الحاعت ب من الحاح الرسول فقد الطاع الله اس كئ اطاعت يسول سانكار الحاعت خدادندى سانكا بيد، سى معدونون كاماننا قطعيت كيسائة فرض تظهر الميداس كي كبث. صدمیت کی نبیس مکرسندا ور روایات کی ہے لیں اگر اس کی سند و روایت اسی ، نوعیت کی میں جو نوعیت قرآن کی رواسیت کی ہے تو بلا شبروہ حدمیث مورث

قرآن ہے بنیا دی تنا اورساق حس بر درخت کھوا مواہد حدیث ہے اور معيول متيول كالمحيلا ؤنعتر أورست تنبطات مين سردست اس مصر بحبث تنبيس كدفقتى ادراحتها وىمسائل كاسلام بسكيا نوعيت سيادداس كامكم كمياب ، بلكه صرف نقرك نشوونها اورو مجد مذير يبون كي نوعيت برروشني أ والني ك وه حدميث كانعتيم اور قرآن كانمره ب نسكن بينتيم اورثمره بلاواسطم حديث وجود بذبريه وناممكن ندعقا اس ائة عدسيت وولعيد حيزول كوبابهم الما ویتی سے لین کا ان محتبدین کو کلام رب العالمین سے مربوط کرویتی ہے لین شرطرح الله اوربندول مح درميان رسول واسط بي كدانك بنيرند يضا كمنبي، مبنيع سكت ،اسى طرح كلام نعدا ادر كلام اجتباد واستنبا طرك درسيان كلام رسول واسطدے کراس کے بینے کلام عبا د کو کلام خداسے کوئی سے نائب س اسکتی ، اس لئے بوطبقہ میں مدیث کو ترک کردے گاند وہ قرآن تک بینج سکے گاندفقہ یک گویا اس کے انتقابی دین کی کوئی بھی اصل اور محبت باتی نہ رہے گی اور و محض اینے نفسانی تخیلات کا بندہ بروگا منبیس اعوار شیطانی سے اس نے ، فران فدا وندى تحدرك بهوگاحالانكداس بين كلام فدا اوركلام رسول تو كالكينود كلام فعبًا رئاسسك تجفف كي تجي البيت نهوگي . امس سے صنعب سند وغیرہ کی دجہ اصولاً توانکار صدیث کی تجائی نہمین کلی اسے قطارہ میں اسکا تھا ہمیں تعلقہ اس سندخاص سے انکار کی گنجائے شائی ہے جاہل نن کی دائے میں مجروح ہوسو وہ انکار مدیث نہیں تنقید کسندہ -

## كلام رول كواشات وتحفظ من قرآن كاأتهام

اس سے بھی زیادہ وانشمندی بیہ کم صدیث کا انکار قرآن کے سر کھ کر کمیا مائے مالا کر قرآن اسے بیان قرآن کبرداہے اس بیان کوام بیت دسے راہے اس کے بارے میں خداکی درواری دکھا رہاہے اور محیر خدا ہی کی طرف سے اس درم دارى كورسول كرسرما مُدكر داب، ماصل بيب كدهديش كانكار كي كنجائش ند تو اس کی سندکی وجرسے بیوکنتی ہے کیونکوننعف سندکی صورت میں زیا وہ سے زمادہ محنجكش اس مندف ص كدانكاريا اس سينقيد كى كلتى بيد بيدانكار عدمين بي كباجاسكتا تنقير سندكها جات كاان دونول كوطلار ضلط ملط كرديناعقل ك فخلط مونے کی علامت ہے اورزسی حدیث کے انکار گی کنجائش قرآن کی آڑنے کر بہو مكتى بصحب كرقرآن اسدابنا بان كهراس كسائد خدائى دمدوارى وكملا راب ببرمال كلامرسول كا ثبات وتحفظ مين قرآن كايدا سمام وكميعة موك اسى قرآن كوكلام سول كيفى كى دين مجدلها جانا اليخليات يجي كيدالسك مى كاديج رکھتا ہے۔ نیزاسی طرح صدیث کا انکاراس وجر سے کیا جانا کراس میں دریانی

لقين بن مبائے كى جيسے مدمن متواتر كداس كا ماننا فرص قطعى مبوكا اوراكر سند ادر شبوت میرکسی شبر کی گنباکش بیدا موجائے توصدیث موجب فن مولی ، اس نے اصولا انکارصیت یا انکار عبیتِ صریت کا توکوئی سوال ہی سیانہیں بہوما ،البته سندمیں کلام کرنے گئجائش بدیا ہو ماتی ہے ،سودہ حدیث باعجبیت صدیت کا انکار نہیں . اگر کوئی اس گنجائش کی وجہسے صدیت سے انکاری ہے تو وه دھوكرميں ہے كيول كداس كنجائٹ كا انز زياد مسے زمايده يرموسكتا ہے كرسندك بارك مين عيال بين كيائ اورس درجر كى مندسرواس درجركى مدف معجى مائ ديك مديث ياس كيجيت انكادكر دياجائ يساس عديث ك حجت بونے كے درجات يا اس كى حجت سے درجات بمتغا دت نكليں كے لينى مجس درجه کی سندمبوگی اسی درجه کی حدیث بہوگی اگر/سندحدیث کے رجالسب كيسب اصول فن كے لئ ظاسے تعد اور عاول دصا بط موں سكا ورسائق مى مسلسل اورمتصل مهول توحديث واحبب لقبول موجائك كى ورنداس درج كى نر می ظا ہرہے کرمند میں کلام کی گنجائش ہونے کا پیطلب نکلتاہے کہ بر حدیث قطعی نهيس يأنا مت نهيس ديد كأحدبث محبت نبيس بإكلام دسول مجت فهبين موسكتا یه توالیها می ہے حبیها کداستہ کی خوابی کی دجرسے اگر کوئی شخص منزل مقصود کم ر بینج سکے توکسے کے منزل ہی خرموجو دیامعہدوم ہوگئی،الیٹے تھے کو الیولیا کا مرتفی کبر کریا گل خان محیا جائے گا ندکواس کی جابدہی کی فکر کی حالت گی

### تعدادرواة كاعتبارسي روابيت كي مياتسميس

البنة اس السام المين الي مطالب من مرتك جائز سجها جام اسكة اوروه وه كرمب قرآن في من مورث والما بين المينة برروشي الى قولم الكرم المينة برروشي الى قولم الكرم المينة برروشي الى قولم الكرم الما المرام ترين اصول كي كونى الك آد همتال تواسع دسه ديني جامية على ، من سه مديث ك تنوع اورتعد وانواع كا جواز سجو مين آجا الجب سة انيوالو محسنة كوانت مدجواز مل حاتى تويي وعن كرول كاكر قرآن في كمال جامعيت كرما تقديم طالب معي ليواكر ويا بيد الس في مرص انواع حديث كي المك آد مومثال من وسد دى بيد جلك مندا ور وجاب المناس من الما المناس كانى روئ في المدين كان مناس من الويول كي تعداد اوران كا وصاف كالاطراء عديث كامقام من من الويول كي تعداد اوران كا وصاف ك كي الاست حديث كامقام من

روایت کا واسط آگیا ہے اس سے بھی زیادہ دانش مندی کی دلیل ہے کیو گراس مصنوی اصول سے تو قرآن کا اقرار وسیم بھی باتی نہیں رہ سکتا کیوں کہ وہمی تومم كم بوسائط مى ينجاب اسى طرح اكراس وجست مديث كا نكادكي، مائے کاس کے رواہ عدد یا کیفیت میں قرآن جیسے نہیں لینی ایسے اورات نے نهين جيد اورجتنے قرآن كے بين اسواس كاحاصل معى زمايد وسے زمايده ينكل مكتاب كرج كم فلالقم صديث كي سندقران كي سندميسي نبيس اس لي بمل قرأن حبيباقطعي الشوت نهيس ملنق نديدكه بمعبس صديث كونهيس ماسنت كيونك ميعبارت كدرداة ايسادرات نبيس تفادت سندير دلالت كرتى ب زكرانكار سندير ببرمال بن مديث ك انكارك لئ كوئى اصولى استنهين نكل كديكات مديث اس ك دركيدراه مغراضتيا ركري اب ده زماده ساز ماده يركه سكتمين كممنس مديث كي بيان قرآن مرف سه توسمين انكارنهي رحب كراس الماتية قرآن سے ملتا ہے لیکن اس منس کی انواع واقت می اوراس کے شخص فراد کا نا بعاري دمرضرورى نبيان حب كتشخيص كسائح قرأن في انواع مديث ك بارسے میں کوئی تصریح نہیں کی الکین اول توسیشب معل بے کمیول کر اور آن کونی اصل کلی بیان کردسے تواس کی جزدی مثانوں اور فرو عات کواس کی ایخ میں تلاکت کرنا حاسیتے مرکنو داس کے ادراق میں ورند وہ وستوراساسی کمی ہوگا احصاف صابانی لاز موکردہ جلئے گا جواس کی شان کے منافی بے ظاہرہ

متعین ہوم البے اوراقسام کی طرف بھی واہ نمائی موم اتی ہے اسے تھے کے من يبلياس برعوركيا ملئ كونحدثين في مديث كى بنيادى تقسيم كمياكى بيم مد بقيداتسام عدميث شاخول كي طرح سناخ وركت خرو كرنكلتي كني مين. موصوع قلى كرسائة تعداد رواة كاعتبار سدروابيت كى حاربي تبميس مو سكتى بىن تنبى محتة تنين نے فن مصطلحات الحديث ميں اولىيت كا ورجر دما ج. خبرغرب ایک یوکنبی کریم صلی الله تعالی علیه دبارک و ملم سے الے کرم مکس خبر غربیب ایک ایک دوامیت ایک ایک راوی سے ہوتی آرہی ہواگر درسان میں راوی کہیں ایک سے زائد تھی ہوجا بئی تب بھی اسے ایک ہی ایک ماوى كى روايت شاركيا جا وك كاس مديث كانام محدثين كى المطلاح ميس ، خرغرب باخرفروس واست سے تقطعی لقین حاصل دموسکن ظن ضرور بدا موماً الب حب كادين ودنياكة تمام معاملات ميقطعي طوراعتباً كياكي بصادداليي خبرنه صرف يدكد دنبيس كى جاسكنى ملكاس يرمزارا ونيوى وانحروى معاملات كافيصله كردياجانا اكيث تمرا ورمزوج بعقيقت بالبته، اسمين يشرط صرورب كدوه راوى تقراورقابل اعتماد سهول اوران كي عفظ معملات ركوني تهمت ندمو.

نوبر وزیر دولسری صورت بسبے کر بغیر سے کے دیم کسکسی روامیت کو داو مرکزیر اور مادل کا دمی روامیت کو داو

کییں رواۃ کا عدد دوسے بڑھ بھی جلنے گروہ دودو ہی کی رواست شمار ہوگی خل سرب کدیہ نبر پہلی رواست سے قوت سند کے لحاظ سے بڑھی ہوئی ہوگی، اور اس لئے اگر بیمبلی رواست صرف ظن کا فائدہ دیتی تھی تو یہ غلبز طن کا فائدہ دیگی اوردہ معاملات میں بیلے سے زیادہ قوی حبت بھی جائے گی السی خرکوم محدثین کی اصطلاح میں نبر تو زر کہتے میں م

خبرست بهور خبرست بهور کم تین تین نقد آدمی دوایت کرتے آرہے بول گو پچ میں اسے زیادہ بھی بہوجا بئی گرید روایت تین ہی تین آدمی کی شمار بوگی ظاہر ہے کہ یدر قات دوسری روایت سے کہیں زیادہ قوی اور معاملات میں توی ترین حجت بشمار بوگی حب کا انکار عادت دیوف میں صریح مکا برہ اور تجود مجمعا جائے گا اس خبرے نہ صرف غلبنطن بلکہ فی ایمبدلیقین بیدا ہوجائے گا گوضا بطر قضا میں وہ لیتین نہ کہلائے لیکن دیا نت اسے لیقین کہتے ہیں کو کی تھج کے موس نہیں کی جائے گی۔ الیسی خبر کو محدثین کی اصطلاح میں خبرت ہور کہتے ہیں و

خبرمتواتر المجاهدي صورت بيب كداوير سيني كدكسى روايت كوتين اور خبرمتواتر المائل ويسائل ويسائل المراحة فقد اورعادل افراد روايت كوتين اور المراحة فقد اورعادل افراد روايت كرة المراحة بهوبانا عاد تا محال بهواوركسى دور مل يحبى جارت كار بهون خواه ذا مُر بهوبا بين اور زا مُركى كوئى حدمقر رنهيس، تويد روايت تميرى

الاشنان وما فوقهما جماعة دواود وسينا دهم احت بيد. سِنانچِ نماز میں اگر دومجی حمع مروجانین توسٹر عا وہ نماز جماعت کہلانے گی اور ين بوجائي توجا عست معربوجائ گاوياتين افراد كامجوع شرفامعتد بسيدلس جامنت كى مداكب كولعدى سے تروع موجاتى ہے بھراگر عددتين سے بھي بڑھ مائے مثلاً حیاریا اس سے ذا مُزافراد اکتھے ہوجائیں تو وہ مباعث کبیرو کے حکم میں آ مائے گی جس سے جمعی اداکیا جا سکے گاجس کاموضوع می شرعی جامعیت او اجماعیت بے حبیبا کہ لفظ جمع اوراس کے مارہ جمعی سے ظا ہرہے مھرر جماعت ابسيره أكر ثفترا ورعا دل بوگول بيرشتمل موحن كا ايك ايك فرد ثفت و عدالت كا مجسم موكويا اكك اكم امت اورم احت كحم مين موقفواك ان ابراهيم ملان احمة توميع اعت ايك جماعت عظيمه كے حكم ميں ہوگي بس كي موئي با نوع روایت سے برجب مصنبوط اورقوت وا عتبار میں انتہائی مدر پینچی ہوئی مہوگی اوراس سے ندصرَ ویا نتا ہی لیقین صاصل ہوجائے گا بلکہ وہ لیقین پیدا ہوگا ہوئے ہوئی اور اس سے ندصرَ ویا نتا ہی لیقین میں میں لیقین ہم کہا جائے گا .

اور کسی صالت میں بھی اس کارد وا نکار جائز نہ ہوگا بلکہ وہ محبتِ قطعیہ بھی جائے گا اور کسی صالت میں بھی اس کارد وا نکار جائز نہ ہوگا بلکہ وہ محبتِ قطعیہ بھی جائے گی اس کا ام اصطلاح می ثبین میں خبر متوازید ،

تراتر کے اقسام و درمبات اب اگر تواترا فرادسے گزر کر طبقات اوربڑی برای مماعتون مک بینی جائے اور کسی روا محومردور میں ایک جم عفیرا در جاعتیں کی جاعتیں رواست کرتی آرہی ہول تو ظابره كرتواتركى توت ميس اورزياده استحكام بيدا بهوحائ كاتام حنس تواتر ایک بهی رہے گی اس مبنس کی ان دونسوں کے اصطلاحی نام تصریت الاستاذ الاكبر ملامر انورست وصاحب قدس سره في تجويز فرمائ عقف تواتركى ابتدائي قسم کا نام تواترسندی ،اور دوسری تسم کا نام تواتر قربی وضع فرا یا به تقابیس قرآن كريم كى روايت تواتر قرنى ب. ببرحال متواتر روايت ميركسي ادفى شك وشب كى كنباكش مبين موسكتي السي خبركامنكرز النفاق برمطعون يا مجون كملك كاكيول كديمتواز روايت كويا زبان سى مبوكى موزبان خلق سے كام كرے كى ، اس بعدًا سخبر كولُويا منداكي خبرا درخدائي نقل در دايت كها جائے گا بيسے معمللاً كى كوئى اصولى صورت مكن نه موكى كيونكه اس خبركا محافظ نو دفدا مركا زركاق .

خرمتوا را دراس كرجيت كوعبى قطعى طورتسليم كرنا يرسك كا ورز قرآن كرحبيت معيى باعد وصونا برم كاكيو لكمو تواتر قرآن كي عبت ما ف كاموحب مولي وبي توا ترصديث متعا تريي مجي موجو دے بھر كوئي وجرنهيں كه استحبت نها ماجا اورکوئی دجربنیں کے علت تو دونوں حکم مشترک بہوا ورحکم الگ الگ بہوجائے یہ صحح كرقرأن كا تواتر ببت ادنيا اوراكيه خاص تواتر تعيني تواتر قرن بهيش كامقا بدعام توارنمبين كرسكتا سكن اس فرق كا ثمره زياده سيزياده فرق مرا فنطيط ندكه نفس تواتركا انكار بكيونكم اس كاحاصل يديهوكا كم قرآن كريم كمع تواتر سے اگر کمال بقین ماصل موس کا درجدا و نیا ہے تو نفس توانسے بقین ماصل ہو ندير كدنفس تواتر فيرمعتبر بروم ائلي كمال تواتركا ثمره قوت لعتين بعداكم اصل تواترا دراس کاٹمرہ رنفس لقین ، کا انکار جولوگ قرآن کے اعلیٰ ترین تواتر كوسا ہنے ركھ كرحديث متوازكى تجيت كے بھى قائل نہيں اور يا بھے حدمیث مواز کے انکارمتوا ترحموٹے میں کیونکہ کمال تواتر میں بہرصال نفس تواتر بھی توموجوم ا وركمال لعتين مين الاسباصل لعين مجي صمر السراك تواتر كي حقيت اس سے نیا دہ اور کی نہیں کہ نفس توا ترمیں اضافہ موجائے ایسے ہی کمال ، یقین کی حقیقت اس سے زما و ہ اور کیا ہے کدا صل تقین میں زمادتی ہو ہاتے اوركو أي تخفى عبى احنا فرك بغيراصل سي كزرد مبوك نبيس بين سكتاس الية زاده كا قائل ورحقيقت اصل كالمجي قائل بد جواس زاده مي مضميه.

تطعیت کے انتہائی مقام اورلقین کے اعلی ترین درجر برسمجی جائے گی جسے زماہ **"** يقين آوركو أصرت نهيل مرسكتي نصوت اصطلاح البكه اصولا اورفطرا اس قدب اطمینان کی مفتر کر معس کریں گے ابس جاعت کی مدا کی ابدی ا مروع موجاتى اورجار باكرختم موجاتى بداكد اكر درج بعد توكمال جأفت كابدزكراصل عماعت كا واس الفي تعدد روايت كيسلسله مين اعتماد ولقين الو اطمینان اوراعتبار کاتصه معبی کم از کم جار برینی کریدا سرومآما ہے . ایک لقین و ، اطمينان ميرامنا فدك درجات أتقدم سكدسكن نفس لقين كالترشد حاد می کا عدد رہے گا بشر طی راوی تعرادر عا دل مرول اس ائے راولول کے عدد كى كالاسدوايت كى مياتسمين صعقلى كسائق نطنى بين جوخبر فريب، خروز ، خبرسنهود ، اوزخر متواتر ك نام معتنين كيهان عروف بي خرمتوار اوراس کی جریت اندرک مائے تو قرآن مکیم فرجنس مدریث کے فرمتوار اوراس کی جریت انبات کے ساتھ روایت کی ان مار وقسموں کی منیا دیر بھی خود ہی قائم کر دہی ہیں . جینانچہ ان میں سے خبر متواتر اوراس کی ، سجیت کا ثبوت توخود قرآن کریم کی ذات ہی ہے حس کی دوایت کا طرابقے ہی تواتر بيحب وه زمانهٔ نبوي سيم مركب منعقول موقاموا أراب كوما قرآن كي دوا ہی تواڑ کا وجودہے اگر تواڑے انکارکردیا جائے تو قرآن کا وجودہی باتی نہیں مبتا احظ مرسب كرج قرآن اوراس كرجميت كوتواتركى بنايرسليم كركاك

افدین صورت اصنا فرکوسا مند دکھ کراصل کا انکاد کردینا در معتقیت،
اصنا فرسے بھی انکارہ در در لغیراصل کے یہ اصنا فر آخرا یا کہاں سے با دریہ نگر
اس تک پہنچا کیسے بہ بھر بھی اگر وہ اصنا فد کا نام نے کراصل کا انکار ہی کرتائیہ
تواسی کی شال الیسی بی بوگی جیسے کوئی نیچ کی منزل منہدم کرکے ادبر کی منزل بر،
دسمنے کا دعوئے کر سے سو جیسے یہ تحض عقلا رکے نزدیک جھوٹا اور دروغ گوشمار
بوگا ایسے ہی دہ شخص بھی جھوٹا کست سار بوگا ہو قرائ متواتر کی حجیت کو تواتر کی با برمان کر مدیث متواتر کی جمیت کا انکار کرنے گئے ،کیونکہ خبر متواتر ہی کا تورقواتر
برمان کرمدیث متواتر کی جمیت کا انکار کرنے گئے ،کیونکہ خبر متواتر اوراس کی دوایت ہے۔
سیجس براضا فرموکر قرآن کا کمال رونیا ہوا ہے بہر صال خبر متواتر ادراس کی دوایت ہے۔

قران سيطلق رواسية وخبر كالثبوت المداكر غورك جائه توقر أن كريم المستطلق رواسية وخبر كالثبوت الكرام الماست مصرف خبر متواتبي

کا شوت نہیں ہوتا بلکہ نفس مواست و خبر کے معتبر سونے کا شوت بھی باسانی انکل آتا ہے کیوں کہ قرآن کی رواست نا ہرہ کر رواست متا از مہد و است و خبر مقدم کا درجہ ہے متواتر ہ ایک قسم ہے نفس رواست کی مجویا نفس رواست و خبر مقدم کا انکاریا قسم کو اور خبر متا اور خاس کی ایک قسم ہے اور خاس ہے کہ قسم کو مان کر مقدم کا انکاریا قسم کو معتبر مان کر مقدم کا انکار کا انکار کر دسے حالانکہ مقید بن بی نہیں سکتا ۔ انکار کر دسے والانکہ مقید بن بی نہیں سکتا ۔

بجب تك كرهلتي زمو، اورخاص بن بي نبير كتا جب كك كرعام زموا سطية قرآن کی روایت فا ص بعنی متواتر کا اقرار کرکے آ دمی طلق رواست کے افراد سے تحميي زنح بى نهيس كت حب كديمطلق روابيت اس مقيد مين موجود بصاور خرمتواز محمعتبر موني كومان كرنفس خرو دوايت كمعتبر ملنف كيم كريز كرمي نهديكنا حبب كرمتوا ترك اعتبار مين نفس رواميت كااعتبارهبي أيا سبواس اسكة أأن کے طراق روامیت سے محص خرمتوا تر ہی کا نبوت نہیں ہو تا ہوتسم کا مرتبہ ہے بلکہ مطلق خرك معتبر بول كامجي ثبوت بوجانات وبقسم كامرتبرب يخس كيمعني ير فكل كراصولا لفس وابيت اين اقسام ك ذيل مين سب مراسب خود بلا شبر مقتر ا در داجب النسليم بصخواه وه قرآن كي مداييت سويا فيرقرآن كي .اس كي من كى دواست كامنتبر مان قرآن كى رواست كومعتبر واستف ك بعد صرورى موماما ہے البتد دونوں کی روایت کے درمات ومرانت کی قدران کے احکام کے مرا ودرجات كي فرق سي الكارنهين موسكتا كراصل كي الكاركي كوفي صورت نه

منگرین مدیث کیائے دوراسے منگرین مدیث کیائے دوراسے منگرین مدیث کے ساتھ قرآن کے بھی منگر مہوجا میں بکین گروہ انگار کردیل درکھل کر مدیث کے ساتھ قرآن کے بھی منگر مہوجا میں بلین گروہ قرآن کی موایت کو مانیس تواس کے ضمن میں نفس روایت کو مان کر روایت جو

كاما ننائهى ان كەسرىما مَد برقاب ، يىنبىي بوسكتاكدوه قرآن كومان كرهدىيث كا انكاركردىي درندوه لغس دوايت كېمىنكركىلائيسگ -

شبوت قرآن مع خرستواتر كا نبوت المزيز فرك جائة توروايت متوازه المنتج مرسواتر كا نبوت قرآن كي روايت بي كوست

ر کھنے بر موقون نہیں بلکہ مطلقاً قرآن کے شہوت سے بھی ہوجا تاہے ایر دری نہیں کہ قرآن کی روایت ہی سے اس کا شوت بہتی کیا جائے کیونکہ قرآن کوجت مان کرسوال یہ ہوتاہے کہ اس قرآن کا قرآن ہونا آخر ہمیں کیمے علوم ہوا ہا اگر نود قرآن ہی سے معلوم ہوا تو در حالیکہ ابھی بھی نود قرآن کا قرآن ہونا ہی تا بت شدہ نہوقرآن سے کسی چری کا شہوت کیسے ہوسکت ہے ہو ہے تقدیم سنی علی اور ظامرے کہ غیرقرآن می ہے قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہوسکت ہے ، اور ظامرے کہ غیرقرآن مجز بہنی رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وبادک و کم کی خبرکے اور کسیا ہو سکت ہے ، جومنقول ہوکر بلاکم و کاست ہم کا پہنچے اور اس کا نام صوریت ہے اس لئے قرآن کا قرآن ہونا خود حدیث پر موقوف نکلا ،

خبر تواتر کی قطعیت کا شوت اطعی تناور ایم ترین کتاب کا علم و ده نبر

مجى قطعيت ميں قرآن سے كم نه مهونی جا جيئے ورنداگر دہی گئنی مہوتو قرآن كاثبوت قطعی ندرہے گا بلاطنی مہوجائے گاجس كانكارسے ندكفرعا مدّ مهوگا نداس پراییان لانا ذخ قطعی سر مرکاحس سرامان كاكم خوان درمور مرموس و كارگا اسرائی

لانا فرض قطعی سبے گاجس سے امیان کا کارخاند درہم برہم ہوجائے گا اس لئے اس خبر کاقطعی اورانتہائی طور پر سوئر ب لیتین مہونا صروری ہے اور الیسی خبر مجرز

متواتر کے دوسری نہیں ہوسکتی ۱۰سے قرآن کے ثبوت سے پہلے گرقرآن کی مسات کے ساتھ نہ موت سے پہلے گرقرآن کی مسبت کے ساتھ نہ موت کا بوعنس اور عسم کا شوت ہے بکا ایک اسے قرآن مرتبر ہے جکہ اس کی ایک قسم کا مرتبر ہے جکہ اس کی ایک قسم کا موت کے قرآن کی قرآن کے قرآن کی کوقرآن کینے والا تو کم سے کم نفس مدسین اور اس کی ایک قسم متواتر کا کہمی انگار

مودران بن والا و مصد می معربیت اورسی ایک موریا اورمانی شارکیا به می الام نهین کرسکتا در در در اسیم قرآن که دعو سه بهی عبونا اورمانی شارکیا به کا گا، بل قرآن بی کاکوئی کھے بندول انکار کر لے گئے تو بمیراس تحربیل سسے تعرف کرنائیں ،کیول کرمنکر قرآن کا جواب دوسل بے جس سے بہال محبث نہیں بہرمال قرآن کوکسی بھی جہت سے مانا جائے کم از کم صدیث کامتواتر ماننا ضروری جوجائے کا جس کے لئے قرآن کی دوایت بھی ایک مستقل شہوت ہے، ادرخود عین قرآن کے اقرار کی نسبت بھی ایک مستقل شہوت ہے جس کے من میں ، افسی حدیث کا شہوت بھی خود بخود کو اکم آسے اس لئے خرمتواتر کا شبوت تو قرآن کی م

مصر مجدا تلد تعالى ال كبيا .

## خبرشهو خبرعز تزاورخبر عزيب قرآن كي روشني مين

اب مدست کی لقبیہ تین قسموں تسمور، عزیز ، اور عزیب برقر اَن کی دوشی میں عور کیے ، موخر سنبور ہو اس خور کیے ، موخر سنبور ہو کم از کم تین تفت دا ویوں کی بدواست سے نقول ہواس کا اور اس کی حمیت کا نبوت بھی مہیں قرآن سے ملتا ہے قرآن تھکیم نے اصحار البقریہ کے بارے میں فرما یا جو سور قالیسیین شراعت میں ہے .

واحسوب به ومشلا اصحاب النكه بس يول آئ به منال جب كم النسرية اذ جامها المرسلون النكه بس يول آئ به به من النه ي في النه ي النه ي في النه ي النه ي في النه ي النه ي

اسسے داخی سے کرداوی تکذیب کر دسینے برقبیرے کا اضافہ اصولاً اس دوجہ عظامت اسانی کے خلات در صادل افراد کو تعبیلاً فطرت انسانی کے خلات ہے اوراس سے گاؤں دانوں برخوا کی حجت تمام ہوجائے گی کیونکہ تین آدمی کا مجموعہ کا عت اور دو بھی نیک اور مجموعہ کا عت اور دو بھی نیک اور اسانہ کوں کی کل کر حجود معراب کری ہے اور مارت کی اس کی اس کی میں کا کر حجود معراب کری ہے اور منہی است جھٹلایا جا سکت ہے ۔ اور منہی است جھٹلایا جا سکت ہے ۔

ظاہرہ کرمیبال نقل اور داست کے سلسلے میں تین کا عدد مینی نظرہ دست کا وصف بیش نظرہ کی کہ در سول تو ایک بھی تقامت و عدالت اور صدق و اما نت میں ساری و نیاسے بڑھ کر ہوتا ہے اگر گاوی والوں کو رسالت کی خلمت میں نظر ہوتی تو وہ ایک رسول کی بھی گذریب کی جزأت نزکرتے اور کرتے تو وہ نیود ہی غیر معتبر مقم ہوائے، دسولوں کے عدد میں لجا ظروصف رسالت اصاف ندکی ضود ہی غیر معتبر مقم ہوائے، دسولوں کے عدد میں لجا ظروصف رسالت اصاف ندکی صدورت دیموتی نیکن ان برقانونی حجت تمام کرنی تھی تو آخر کا رتی کا عدد مکمل کرے دسالت ان کے بہوائی گئی کہ ونیا کے عام اصول پر مین سیجے انسانوں کی خبر کسی طرح بھی قابل دوستمار نہیں کی جاتی .

اس سے یہ اصول واضح ہوجا آپ کداگر تین تین کی دوایت سے کوئی خرر روایت ہو ہرگزر دنہیں روایت ہوتی ہوتی ہوتی اپنے تو قرآن کی روسے بلی ظروایت وہ ہرگزر دنہیں کی جاسکتی کیول کہ اس سے ندھون فلکہ خل بلک ویا بنا یقین حاصل ہوجا آپ صورت میں بین شک کی گنجائش نہیں دہتی ا درجب کریمی نوعیت نجر شہور کی ہے تو قرآن کریے سے خبر شہورا دراس کی حجیت کا شوت مل جائے ہے ۔ اندیں صورت مخبر شہورا دراس کی حجیت کا منکر در حقیقت قرآن کے اس اصول ا در قبر سے بالا کا منکر ہے ہے کا منکر در حقیقت قرآن کے اس اصول ا در آب با جائے گا .

اسی طرح خرعززیس کی روایت دو تقرادی کریں قرآن مکیم سے تابت اور معاملات میں از روئے قرآن حبت ہے . ارمث دقرآنی ہے .

واشهدوا دوى عدل منكو اوركواه بناؤ دوعدل والول كواپن واشهادة ملله و ميسداور لوجرالله والدائم و الشهادة ملله و ميسداور لوجرالله و الشهادة ملله و الميسداور لوجرالله و الميسداور و الميسدا

اس کا حاصل رہے کہ ووکی شہادات محصن معتبر ہی نہیں بککہ حجبت کھی ہے سجس بردین اورونیا کے بزار ایجانی ، الی ، اضلاتی اور مابینی معاملات کا فیصلہ موماً اسے حتی کر قضائے قاصی ظاہرا و باطنا افذ مروجاتی ہے پرشہا دست ظامرب كدروايت بيءاس روايت كانا مشهادت تعارف كيطور يرتحض اس اے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پرکسی تقدمے یا خصورت میں قاضی يامجطرت وألت ومربيني كسامنه وي حالى بيحس ساس مين كارى امميت بيدا مرماتى ب ورند وسى دوايت بي عدالت كرك كرام رواست کے نام سے موسوم ہوتی سبے ظا مرسے کواس نام یانسبت کے فرق سے اك مركاري خرجه ادراكك لجى . يا أكب اطلاع فضاء به ادراك ديانما خبر کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں طِیّا ۔ اگریہی ف مدعدالت کے کر ہے سے بالمركل كرميى دوايت ببلك كاسامض بيان كرك تو متبديل نام ولسبك سوا اور فرق مى كى موكا وسراب اسي شبادت كى كجائ روايت كيفلي كى سكى خرادر خركى مقيقت دى دىكى بوعدالت كى كره يى مى الك شها دت کی تمام شرائط در حقیقت رواسیت کی شرائط میں اس عبیستها دت بلا واسطه موتواس كاعيني مونا ضروري مصركه شابرا پنا مشامده ياسماع ميان

كريد اليسيمي روايت مين هي راوي اول كے لئے تھي يم شرط ہے كرروايت كرده واتداس كايتم دريريا را واست نودسنيدم وبرجيد روايت الواسط عبى بهوتى بدايسة بأشمها دت بمبى بالواسط بوسكتى برجية شها دت على سباد کہتے ہیں اور جیسے ان وسا کھ کی شہا دے کئے صروری ہے کہ حس برشہاد كى انتها موده ابنائيشم ديديا خوك شيندوا قد سان كرد ، السيدى روايت كى سند ك الديم يعنى صرورى ب كراس كى انتها بنس برمونى جا جيئ كر راوى اول ابنامشابده يسماع نقل كرمد عيرنقسة اوراعمادكي وشراكط شابدك ليكبل وبي راوي ك يريم مي مين من كي تفصيالت فن مين مدون بين ، غرض شهادت وروایت ایک سی چنرید و اس ان اگرشها دت شرفا حجت به توالم شبداداً. مجى عبت سے فرق ب توقضا اور دیانت كاسے دكراصل خبركا .

بی جن جے وی ہے وصف اور دیا سے بات کا مجا دیا ہے ہوئے کا اعلان کریم نے آیت بالا میں دوآ دمی کی شہادت کو معتبر اور عجت مان کر در سے تعدید کے معتبر اور عجت ہوئے کا اعلان کہ یا ہے لی اگریہ دو کی روا بیت عدالت میں مائی ہیں قانو نامحتبر ہے جس میں سیاسی آہیت مجمی موجود ہے تو انہی دو کی روا بیت عدالت سے باہر دیا نات کے ملقول میں بہاں وہ سیاسی اسمیت بھی نہیں ہے دیا نتا کیوں معتبر اور حجت نہ ہوگی ہی ضرور ہوگی فلکہ اسے جرز جراولی معتبر اور حجت ہونا جا ہے اس لئے دو دو کی ، موار میں کے دو دو کی ، روایت کے معتبر اور واحب التسلیم ہونے کا ماخذ کھی قرآن مکی تم اس سے دو احب کا ماخذ کھی قرآن مکی تم اس سے مواحم کا روایت کے معتبر اور واحب التسلیم ہونے کا ماخذ کھی قرآن مکی تم اس سے مواحم کا

نام خبرعزيز يحقا اور واضح مهوا كدخبرعزيز اوراس كي حجيت كامنكر ورحقيقت أيت بالاكامنكرب بصنكرقرآن كهاجاك كالربي خريؤيب بصغ جرفرومم كهاجاة ب ا در سجه ایک ایک آدمی روابیت کرد سوقر آن حکیم کی ایک نهین مبیدول آیتیں اس کے نبوت میں میٹ کی جاسکتی ہیں ہن سے اس کی تحبیت پر روشی پڑتی ہے روايت وراس كى حجيت اول توسادك انبيار كم إس تن تنها سيدنا مضرب جربيل عليالصلوة والسلام بي كاوي ك كراتا اور خداكى خبرول كى دوايت كرنا بى خبر فرد ك شبوت ك لي كافي کیونکه وه ایک مهی کی خبر مهم تی تقی النحرمین سیدنا حضرت جبرئیل علیه کسل ام فيصفوصلى اللدتعالى عليه وبارك والم كك بورا بورا قرأن روايت كيا يرخبر فروز تھی بن تعالے نے اسی کو فرمایا '

اخله لقول رسول كريم المحديد الميقرآن، قول بها كمرول كريم المعديد المعربي ، كا -

مجس سے واضح ہے کہ قرآن کے رافی اول سیدنا حضرت جرئیل علی کلام بیں جنبوں نے تن تنبا سارا قرآن حضور صلی الله علیہ وآ کہ وہارک وہم کم بہنچایا۔ قرآن نے اس رواست کے بارہے میں آست بالامیں تصریح کی کہ دہ رواست جریلی متی اور یھی واضح کر دیا کہ قرآن کی رواست اور خبر فرد ان کے فرشتہ ہونے کی وجہ سے واحب التسلیم نہیں ہوئی ملک اس سے کران میں راویوں کے تمام محاسبن

روابيت مم عقر اورتمام مطاعن روابيت منفي عقر جور وابيت كم معتبر بهونيك سنة ضرورى مي حبيباكد رسول كريم ذى توة ويغيره كاوصا ف س واضح بهاؤ أسيده اس كى مشرح أتى ب. ببرمال يمقدى دادى كتف يحى ادصا ف قدسيد متصف بروسين يرجربرمال فردي كى رسيكى بعدا كمشخصيت في روايت كي مجس سي خبر فرو كا خبوت اوراس كي حبيت نص قراني سيعيان موصاتي بها ورجب سجريل على السلام كى راخبار غيبيه صرف زمانه نبوى المك محدود شهي مكد زمانه أدم سيتا ندمانه خاتم الانبسيار صلى الله رتعالئ عليده مارك وسلم اسى ايك فردكي خبر پرسارے ادبان اورساری سفرائع کا دار ومدارے حس سے خرور کانہ صرف شوت بكدامميت كابعى ندازه مروناب كرتمام اديان ادرشرائع كادار ومدارمي خبرفردبرداب اظامر ب كافادا ديان ك وقت يدا ميت دخروز يكومهل بوتى ب نشبور ومتواتر كو ،اس الخضركي كوئى ادتهم عتربهويا زبد ، مكر خرفره بالصرور متسرماننی برسنصگی . ورنه تمام اویان وشرا کئے کی بنیاد می معاد الله منهدم

ممکن ہے کہ اس نبوت میں یہ خدشظ مرکباجائے کرگفتگو ہے انسانوں کی خر فرد میں اور نظیر لائی جارہی ہے فرشتوں کی خبر فردسے حالانکہ کسی مبنس کے لئے نظیر ہم عبنس ہی کی معتبر ہوتی ہے اور یہاں انسان اور فرسٹ تدمیں کوئی عبنہ لی شراک فہمیں تو بھراکیٹ نوع کی نظیر دوسری نوع پر کلیے حجت ہوسکتی ہے ؟ روایت انسانوں کے میں کیوں نا قابل اعتبار اور نا قابل قیاس ہوجا میں گئے اس لئے یہ مذکور کشیباصولاً مہمل ہے .

مارمت كرياس ايك بى ما دى آيا مقصود عاطبول كواطمينان د بانى توم رواست فرد کے ارسیس ملی نظیرے مبط کربشری نظیر بھی قرآن کریم ہے سے بیش کے دیتے ہیں ہم نےسابق میں خبر سنبور کے باسے میں تین بینے ول کی جماعتى خبرسة أستدلال كرت بهو أخ خبرست بدوكا قرآن كريم سي شبوت ميش كميا تقااس الئ خرفرد كے ارومین تنها ايك بغيري خريقينا خرفرد كے ثبوت كے اير كانى بروجاتى ہے . سوكون نهيں جانتا كرامت كومينيرسے جو خرجھ ماتى ہے وہ اکید ہی کی برق ہے یہ توصرف اصحاب القریر ہی کی صوصیت مقی كدان ك إس الصفيقين مينير بميرج دين كار منهول في جماعتى طور ريم بنيام اللى مىنجايا ، ورند برامت ك باس امت كالكسبى ادى ونديرا اواس اكمه مي ف دائر ركا وف سخرين دين اسيد الحديث لوث استيدا معضرت ابرامهمي، سيدنا مضرت موسى، سيدنا حصرت معيني ،سيدنا معضرت مهوّد، ميدنا حضرت مناتع وخيرتم عليهم الصلوة وكسلوم تنها تنها سي ابني استول كي طر

مبوث بوك اوراك بى ايك في خدائى دين كى نقل وروايت خداكيون

مصامت كے سامنے بين كى يەخىر فردنېدى تقى توادر كىياتقى ؟

محويشبه قابل التفات نهبين حب كنجركي نوعيت دونون حكر إيك بصنحاه وه فروانسان بهو يا فرست ميهال فرق اگريد تورا ويول كي مبنس كايد زكروا کی حبنس کا روایت اور اوصاف روایت کی نوعیت د ونول عبکه کیسال ہے اس مع كرتفاد تصب سد دواست ك شوت مي كياخل أسكما بعدية والساسى به جبیا که ایک را دی چین کا جو اورا کی عرب کا ایک مشرق کا ہوا یک مخر كا . مكرحب كروه اصول روايت كرمطابق روايت كري توان ك وطنول ا در زنگول کے فرق سے روابیت میں کیا فرق بڑسکتا ہے . ایسے میکسی خرفرد کے راوی اسمان کے باشند سے موں یا زمین کے بستے والے مگرر وابیت کے تم اصول و توانین کی رعایت سے روایت کریں تواسے زمین کے باستندوں کے سے بطورنظ بین کے مانے میں انواشکال کیا ہوسکت ہے کھراچھاوم كالرحتني ببرحال الأكدسي بين ورانسا نول كوان كى الكيت سداستفاده كالكف مطمراماً گیاہے ،ظا مرہے کدیہاں فرشتہ سے اس کی دات کا استفادہ منظور ، تہدیں کہ اُ دی فرنشتہ ہو حبائے بلکہ فرشتہ کے اوصا منسے یا استفاد ہ طلوب بير بوا وجود اختلاب من كلاوب بيدا ورز ضرف مكن ملكروا تعب -سناني شادو ميں كہا جامات كه فلال انسان ير مكيت كا غلب سے كويالبترك <u>نئے</u> ملا کمر کی اخلا تی لظیم*ین حجت ہوسکتی ہیں* اورا وصاف می*ں میاشتراک عبنسو<sup>ں</sup>* كاختلاف ك با وجودهي موسكتاب اور روايت ك بارس مين الأنكرك اوصا

انفرادى روائيتون اورأخبار فردمصصرت اصولا سىخرفرد كالثبوت منهيرملما بكه كلام رسول كي شيت سيم بخر فرد كالكيد واقعي تقيقت اور حبت مهونا ثابت موماتا م كيول كدانبياك سابقين كى يرخرين جهال خرفر وتقيس وال مديث رسول جي بنيس كيول كركسي في كويجزنى كريم صلى الله عليه وبارك والم ك، کلامی معجزه نہیں ویا گیاجس کے الفاظ مجی منزل من اللہ نہوں ہی وہ مصالین اللى جوعامة فلوب البيا مربرالها م كمة جات بي مبيس وه ابتدالفاظ ميل ست كوكسنا ويقسنق ان كى يه روائيتي ملحاظ الغاظ ويعقيقت ورسيف رسول موتى تقين اور ان كا وبي بله مهوا عقام كالمائ شلعت مين حديث رسول كاب. اس العدا منبيات عليم الصلوة والسلام كى ان الفرادى خرول سعند صوف خرفرد بى كا اصولى شوت قرآن سے الل جكم عين حدسيث رسول كے عجت مونے كا تبوت مجى سائن الكي بواكيك كى رواست سدامت كميني مركب بني كريمالى الله تعالى مارك والمكى وه تمام خرس موقر آن ك علاوه آب في المورة موديث صحاب كرام عليهم الصوال كوسسناميس بجرخر فردك اوركم اعتيس ؟ بعدين داولول ك عدد كى قلت وكثرت كيسبب و كاشبهور ومتواتر منى فمئي ليكن ابنى ابتداريس تويرسب خرفرد ميمقيس اسك نجرفرد البنطاوع بنوع نبوت كيسا تق قرآن كى نصوص سے ساسے آ ماتى ب

اس كئة قرآن في جنف مهى مغيرول كى دعوت كا دكركيا بدوه درحقيقت، تنجر فردسی کا ذکرہے جہاں جہاں بھی ان قال لھے نوح ، ان قال لہم هود . اذ قال نهد الوط وعيره وعيره ككمات وارد بوك اور در حجت مص تو یقن این خرفردسی کی جمیت اوراس کے واسب التسلیم مونے کا زرد نبوت ہے جو قرآن کی بیسیول *ائیتول میں جی*یلا ہواہے کیے نبرعزیز ،اور مشہور ومتوا ترکے لئے تو ایک ہی اوھ آست بطور دلیل یا شوت دستیاب ہوگی دیکن خرفرد کے این تورسینکو وں ائیس موجود میں حب سے اس کا نبوت سارے شبوتوں سے زماید مصنبوط اور الل موحباتا ہے ۔ اور عب كر فرسشة ، سے دے کرا بنیا ریک خدائی خبریں ایک ہی ایک فروسے آئیں تو مجد لینا ، ما بید کدتما م اسمانی شریعیوں اور ادبان کا مدارسی خبر فرد کی رواست بر را ب در در در در در در در اس ال این صوصیت خرفرداین تمام منوع خبروں سے فائق ہوماتی ہے اور اسس کا ماننا اس سے بھی صروری ہوجاتا ہے کروه مسارسه دمینوں کی مدارعلیہ ہے اگراس سے انکارکر دیا جائے توسادی ٹرونو کا کارخانہ ہی دہم برہم ہوجا آسپیے سٹ بداس لئے خرفرد کے شوت کے لئے قرآن في حددا بني أنكيتو ألى بك كا توار مبين كرديا بهاجين كي لعداد سينكرون مصمتبا وزبعا وراس كفخرفردكا ماننا دوسري سارى واحب التسليم فبرواك المنف در کیا جائے و خروری اور قطعی ہے ملکہ خور کیا جائے تو ابنیا کی ان ،

#### روايت رسول اصول دوايت كى روشنى ميس

سكن خبر فروكى اس نوع ميں جو بنيركى واحداطلاع سے سامنے آئے مكن ب كركسى كو دى شب مروج سيد فاحضرت جريل عليه الصلوة وسلسلام كى خريس مواعقا اوريكه وما حائك رسول كفخصيت أكيب غيممول خصيت بالك وصف رسالت كعظمت كالك قدرتى دماؤ قلوب برم والمسع بغواه وهرسول نکی ہویا رسول بشری اس لئے ان کی خرکا مان در مقیقت رسالت کے وبا وکا اثرب اصولى نزى اتقاصا نهين اور زننى تثيت سدوه قرأن سعنا بت ہوتی ہے . گویا رسول ملکی ک طرح رسول بشری کی خبرفرد میں کوئی فنی یا اصولی خبر فرونېيى كەان نظرول سے اسے قرآن سے نابت شدہ مانا جائے . مكرمين يوحن كرول كاكه ييشبهمي انكارحدسيث كي طرح قرآن عكيم سيخافا اوراس میں خور دکھ لے سبب مین آیاہے ، قرآن نے کہیں مجی کسی مغیر کی اخرود کومحض مغیری یا رسالت کے دا وسے منوانے کی کوشسٹ نہیں کی جکرمٹ اصول روایت اور فنی قوا عد کے لحاظ سے ہی اس کے مانے اور واحب التسلیم ، سيعف مر زورديات بينائي جہال نبي كريم صلى الله تعاسف عليه و مارك و ملمكى خر فرد کی قرآن نے توثیق کی سے وہ وصف رسالت کی وجر سے نہیں مکا صول روابت کی روسے ہے . ایت دہے .

ان کاارشا د نری دسی ہے جوان پر ،

مجميحي حاتى ہے . الخام رسبكم ينجرفرد موتن تنها تصنورصلي اللدتعا ليصليه ومارك وسل سے امت کوئینچی اور قرآن نے اسے واحب الاعتباد کھرایا تور کہ کرنہیں كه آب نبي اور رسول بيس ، مجله ير كبه كركم اس روايت ك راوي ميس كوني تېمت يامطاعن روايت مين سے كوئى طعن موجود منهيں سوروايت كومخدوس، بنا مَا مِو ، سِنِانچ سب سے پہلے تصنور سے مطاعن روامیت کی نغی کی اور رسول كمدكر مبين بكد صاحبك كدكرجس واضه كدن فروك منواليس رسائت كادماؤ ولول ير دالنائعقدد نهيس سيس اولاً ان مطاعن ميس، سبسے پہلے صلائت کی تعلی کی کیوں کہ بے راہ رو اور نا واقعت کی بات مركز قابل اعتبار منهين ہوتی ، مجر مواتيت كى نغى كى كيوں كە كج راہ بوكه اور سمجه رکھتا ہو اوندھی ہی سمجھے ، اوندھی ہی بات کیے ،اس کی روایت ہرگز

لاقق التفات نهيس موتى ، مهر بوآك نفساني كي نفي كي كيول كرم وأيرست النودع خن بهوتاب اور خود عرض کی بات متیم بهوتی ب موحب سکون ۱۰ ور لائق اعتبار نهیں ہوتی ، برسب وہی مطاعن روایت میں جن سے روایت مجروح ادر مخدوستس موحاتی ہے ، آخر میں ان مفی اوصاف کی نفی کی علت بيطلع فرمايا كه ده راوى كاصاحب وى موناج حوميغير كاسوا دومارنبين مومًا ، اورنبوت ورسالت اليسااعلى معتام بيكراس كسائه صلالت غواست ا ورسروائے نفس محملی بسی منہیں ہوسکتی پس نبوت کے وصف کو ، اول توصراتنا وكربي بهيس كياكميا اور وحى كالفط سعك يتر اكر وكريمبي فطا تومنصب كى حيثيت سے نہيں الكرمطاعن رواست كے وقعيد كے سلسلے ميں ، بعلودعلت وفع كرنا فرما يا كرحس ذات ميس دحى نبوت موجود مبيس والماصلك ومواست ادرموال نفس كاكمياكام وبحس سي خبر ميرمعتبر برمائ اس سے صاف وا منے ہے کہ خرفر دک اعتبار وعجیت کو وصعف دسانت کے دباؤ مصنبين منوايا جاراجد علكه رسول كى رواست كومعمار رواسيت براورا اورا ازنے اور اصول روامیت کی روسے مطاعن روابیت سے ماک ہوئے کی وجم ے واحب الاعتبادقرار وا عار لج ہے اکنوب واضح موجائے کرسول كى روايت وصعت رسالت سے الك موكر اصول روايت كى روسفى ،

بهي واحب الائتبار اورحجت ومندب واوز للبرج كدرسول كي يرخبر

سجس کے نطق کی اس آمیت میں اطلاع دی گئی ہے خبر فردہ توخبر فردکے دجو داور جست کی دوسے بھی قرآن سے کا آیا۔

### خبرفرد کانبوت خیرانبیاء سے

سکین اس بھی اگر کوئی بہی کے جائے کر رسول کی مہر مال غیر معمولی شخصیت ہے اس کے عموی اور مسمولی خضیتوں کی خرفرد کا خبوت تو ، معمولی معمولی مقدلی معمولی مقدلی معمولی مقدلی معمولی مقدلی معمولی معمولی مقدمیتوں کی دوایت سے موسکت ہے مذکر میفیدوں کی فریمولی شخصیتوں سے ،

تومیں وص کرول گاکہ قرآن نے اس بارے میں تھی تمہیں روستنی نجشی ہے۔ ہے اور خبر فرد کا شوت عیر رسول استخاص سے تعمین فلم قرآنی میں توجو دہیں ۔ ادشا دہیے .

وجاء رمبل موسياقصا

المدینة بسعی قال نیموسی ان المسلاء یا تعروس بلگ لیقت لوک فاخرج

الحسيستوك العرب

بى كى بىلى خايل نغرج منها خائف

وه ایک شخص شهرکے کناد سے
دورہ سے مہوئے آئے کہنے لگے اسے
موسنے بعلیالصلوۃ کوسل اللم، ابل
درباد آپ کے سخاتی سن درہ کرتیہ
بین کہ آپ کو تنل کردیں سواک بمل
دیکئے میں آپ کی خیر نواہی کر دام بول

يترقب ، ليمون علي الصلوة والسلام ، وفح المين المورة القصص ) من كل كئة خوت اور وحشت كي ، المات مين -

ظا برب كرستيدنا مصرت موسى عليه الصلوة وسلسلام كوخروي والا يبلك كا الي معمولي أومى ب تصرت موسى علي العملوة والسلام ف اسكى خبران بي سوبلات باكيد فردكي دواست تقى مجاحت كى ديمتى ادراس مصائر يمى ليا ، تلب يرتونون كا اورالا برر خروج كا . فنعرج منها خالفا اس خرفرد كوس كالميالصلوة والسلام في الداس سداراس الت الماكه داوى بيس كونى طعن مطاعن روايت ليس مصموسس بنيس كيا . سینانچ اس نے اپنی روایت کی توشی خود یہ کہد کر کی کہ انی المك من النا صحین , میں آپ کے فیرخوا مول میں سے جول ، اس کا عاصل بر برا کہ میں بیخبر موالے لفس ایکسی کے بہرکائے سکھا فیسے فلط نہیں دے دیا مول بلك أب كانير نواه مول او مخلصار طربق يرطب ع كرف أيا مول. الما برسد كرادصان رادى كىسلىدى سب سے برا دصف بداد تى ب حبی سے خبر کی بوز سینسن صاف ہوتی ہے ۔ ایس تخص واحد دوا بت کرے جومینیر نہیں ، اور بینیراس کی دواست کو قبول کرے اس سے اثر سے نین عیر نبی کی رواست کو مان له تو کمیا اس سے بھی بڑھ کر نبر فروسکے شوت اور

اس کی جیت کے معتبر برونے کا کوئی اور نبوت ہوسکتا ہے ؟ کہ وہ غیر نبی کی خبر ہواور نبی کی قبول کر دہ مہو، حالا بحد نبی کی تقد و عدالت کے سامنے عیر بنی کی تقدت و عدالت کوئی جیز بی نبہیں سمندرا ورفطرہ کی بھی نسببت منیں لیکن کی محملی علی موایت اس کے مان لی گئی کر دوایت اس کے مان لی گئی کر دوایت اصول روایت کے مرطابق بھی ، را وی متبم مزعقا ، اور بہوا نفسانی سے خبر نبہیں دے رہا عقا ،

ببرمال خرفرد كانبوت قرأن فاسطرح مصنبي بكرمتنف نازول معربیس کی . طائکر کی نوع سے اے کرا نبیا ریک اور انبیار کی نوع سے مے کر غیرا نبیا رکی نوع کے کی نظیری اس بارہ میں پیٹی کیں حب سے ، اندازه مبواب كدخروا حدكى اس شمضا من بخبر فرد بك الثبات مين قرآن كوببت زياده امتمام سے محويا منكرين مدسيف كے بعكس إور على الخسم قرآن اس نجر كا تبات ير زايده زور دي راجي مسينكرين زياده كريزان بين لعين خر فرد يهي وه قابل التفات تعبى محمدنا نهين حياست. أكر كسى حد مك مجهِ مانت مي تو خرمتوا تركو كمجه مان لينة مبير سب ك لئ قرآن ف اپنی کوئی خصوصی لف تھی میٹی نہیں کی صرف اپنے کومیٹ کر دیاہے حب سے ا غاز ہ ہواہے کر منکرین حدیث دراصل منکرین قرآن بلد دسسنان قرآن بیں ا در یہ بھی کہ قرآن ان کا وشمن اور ان سے گریزاں ہے ، وہ اگر خرفر

کو بالکل بنیسیا منسیا کردینا جا ہے تھے تو قرآن نے اسی کو اپنی آئیوں کے عددی توارسے است کا بیتوں کے عددی توارسے است کلیا اور وہ متواتر کو ماننا چا ہے تھے تواس کے اشات کا کچے ذیادہ استمام نہیں کیا بہرصال خرفرد کے سلسائر وابیت میں کچے خصوصی اسمیت ہے جس کی طرف قرآن مکیم نے کئی کئی انداز ول سے تو جر دلائی۔

### فاسق كى خبركى سنه طرقبول

معتی که قرآن مکیم نے جرفرد کے انتبات میں اسی برلب نہیں کردی که ملاکھ، انرب یار اور عوام کی جروں کے ہی نظائر مین کردیتے ہوں بلکه اس سے اسکے برطور کے این جا جینے کدا ورزمایدہ تنزل کرکے فاسق کی خرفرد کا بھی اعتبار کرلیا اور اسے بھی کلینڈ رونہیں کیا . شرط البتد، تبدیل وقعیق کی لگادی کرتھیتی اور صیان بین کے لبداسے بھی قبول کر سیکتے ہو، بینانچ ارسٹ وفرمایا و اسے ایمان دالو اگر تہار نے مال والیاں دالو اگر تہار نے مال

جاءكمع فاسق بنباء فتبينوا

امن تصيبوا قوما بجهالة

فتصبحوا علمي فافعلتم

کوئی فاست خبرلائے تو تحقیق کرلیا کڑ

اليسائه موكه نا دانستنكى ميركسقيم

برتم مصيبت لمصاؤ ادرميراسينے

کے پرکھیتا ؤ .

اس سے داضع ہے کہ شخص وآب دکی خبراس کے فاستی ہونے کے ،
با وجو دیجی معتبر اوج بت کوشخص سے ان کھتی ہے کہ شخص میں آجائے اور
سجمت بھی ایسے اسم معا ملات میں جن کے مجڑ جانے کی صورت میں ندامت
اکھانی بڑے ہوکسی اسم اور بڑے ہی معا ملہ کی شان مہوتی ہے ،
حاصل یہ نکلا کہ شخص داحد کی خبر بھی قرآنی اصول پر قابل دو یا غیر معتبر

منیں بلکتبیین وتحقیق کے بعد معتبرا در بڑے بڑے معاملات میں جبت ہم ما ہیں بلکتبیین وتحقیق کے بعد معتبرا در بڑے بڑے موالگر گیاہے تو قبل از تحقیق اس رعمل کرنے ہے ، ندکہ مطلقا ، عدد یوں کہا جاتا کہ فاستی اگر کرنے تحقیق کے لعد کرئی خرلائے تو مرکز اسس کی بات کا اعتباد مت کرو زیر کرتحقیق کے لعد اسے مان لوا ورمعتبر محبود ر

اسے ان تو اور سیر معد ،

اپستمقیق کی شدر طاس نے لگائی گئی که خرد مہندہ اور روابیت کنندہ

کے فسق و نجورسے اس کی نبر میں جو ب اعتباری کی گنجائے شں پیدا ہوگئی ،
عقی وہ نتم ہوجائے اور قابل اعتبار بن جائے گر خبر ہم جال ایک ہی کی جا
گی اس نے صاف نا بت ہوا کہ ایک کی روابیت معتبر اور معاملات میں حب
ہے ، اب اگر خروینے والا فرد فاسق بھی نہ ہو بلکہ غیر متہم ، غیر مجود موجیے
دھبل دیسٹی کی خبر تو وہ ملا تبدیدین بھی اس اصول سے قابل قبول بن سکتی

ہے اور اگر را وی غیر محروح مونے کے سامقر سامقہ عادل وتنقی متدین ا درا مین تھی موجیے ملائکہ وا نبیا رادرصلحار توانسس اصول براس کی الاصل خركومعتروانف ك لئ تطعا تبيين وتحقيق كى صرورت بنين ومنى ماجيد. لىكىن أكر وسائط كى دجرسے اس برىمى تحقىق وتىبيىن كرلى جائے تو بھرتو، م خبر بطریق ا وسك دا حب الاعست باربن عبائے گی گرمبرصورت رہے گی خېرفردېي ۱۰س كنجرفرد سے خبرغريب بمي كته ين قرآن كي روسيموتر ا ورحمت ثابت موگی ،گواسس کی مجیت درج ظن بی کی صدیک مبوکه المنيات يمي شرعًا مجست اورمعا ملاست مين قانونًا مؤثر مهوت مين كيول كر ظنیات کے معنی جمسیات کے نہیں بکد صرف اس کے ہیں کہ خرر وقوق واعتماد كے سائق مانب مخالف كا احتمال يمي باقى سب دركراصل خبر باعتبارا در قابل دد مرومات .

البته اس کے سامھ اگراس دادی واحدی رواست کی جو تعداد عادل مستحقیق بھی کرلی جائے تعینی اس خبر کے مثا بعات ومؤیدات اور شواہد و قرائن بھی کرلی جائے تین اس خبر فردسے طن اس حد کہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لعین کی سرب دسے جاملے ، اورالیبی خبر اگر قطعیت کے ساتھ ورج نعیت تک نہ بہنچ کی قوست بھین تک صرور بہنچ جائے گی۔ ساتھ ورج نعیت تک نہ بہنچ کی قوست بھین تک صرور بہنچ جائے گی۔ حسوالیبی خبراصول وا مین کی دوسے نہ حسوالیبی خبراصول وا مین کی دوسے نہ حسوالیبی خبراصول وا مین کی دوسے نہ حسوالیبی خبراصول وا مین کی دوسے نہ

دوی جاسکتی ہے دیخے معتبر کھ ہوائی جاسکتی ہے جب کہ قرآن کریم خبر فرو کے سساد میں ایک فاسق کی خبر کو مجھی کلینٹہ خیر معتبر نہیں کھ ہواتا ، بلکہ بعد تبدیین اسے معتبر قرار دیتا ہے تو ایک تعد اور عاول کی خبر کو اس قرآنی اصول کی روسٹنی میں کیسے ردگیاجا سکتا ہے ؟

اس نے خبر فرد اوراس کی جمیت کا خبوت آیات بالاسے مہت کا نی دفنا حت کے ساتھ ہوجا تاہید اور نتیجہ یہ نکلتاہی کہ خبر فرد کی حجمیت کا ، منکر ان ساری آیتوں کا منکر ہے ہیں بلاسٹ برمنکر قرآن کہا جائے گا . اور نصرت منکر قرآن بلکہ تمام کتب سما در اور تمام اخبار ، ملائکہ وا نعبیار کا منکر تا بت ہوگا ۔ حمیا ذابا ملہ تعالیٰ .

# تمام اقسام مدیث کا مآخذ فت کوریم ہے

بهرهال عدد کے لحاظ سے حب کہ یہ چاقت میں تھرکے ساتھ اسک اور معیاری تا بت ہو میں تواس کا قدرتی معتقبا یہ ہے کہ اس نوع کی لبقیہ اقسام ان چارت موں کی فروع ہوں اور ان کے نبوت کے میں میں نور بھی قابت شدہ مجمعی جا میں وجر یہ ہے کہ سسلہ سند میں داویوں کی قلت وکٹر کا وہ عدد جس سے حدسیت کی بنیا دی قسمیں بنتی ہیں ایک سے متروع ہوکہ جیاد ہی برختم ہوجا باہے اور جارہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جیس اکہ ابھی

گزرا کدایک ایک را دی کی روابیت موتو خرط رکیب ، دو دو کی موتو خرط ری ، تین تین کی موتو خرست مهور ، ادر تین دجار کی قیدست بالاتر موکر است نفتر اور عادل را ویوں سے منقول موکر ان کا مجود شربہت موجانا عاد تا محال موتو خرمتواتر سے ، حدیث کی میری حیارت میں بلجاظ عدد روات تنام اقسام کی مبرط ، بنیا دہیں ،

عارست زیاده والی رواست موسم عبی انهی میاری فرع مولی ادرایس سے کم والی روابت ہوست بھی ان بھی جار کی شاخ کمی جائے گی ۔ کیوں کریا وه حيار پراصنا فر بروگا يا حيار كا نقصان و ونول صورتول مين سبت ان حيار می سے ابتی رہے گئ حبس سے بر کمی بیشی میجا نی جائے گی ، مشلا اگر راویوں کا عد دحیارے بڑھ عبائے اورا دیر سے نیے تک بھاعتیں روابت کریں توو ہ تواتر طبقه برومائے گاجو قرآن كريم كى روايت كى انسان بى . گرر فرم تواتر مى كى ايك نوع اورتسم كبلائے كى خبر متواتر سے الك كوئى مستقل قسم منهوكى كيول كركسي فسنري إصنا فداس شنى بى كانتمه كهلا تاب سواس ك تأبع بهوا ہے ذکر اسسالگ متقل نوع واسی طرح ان روایتوں میں سے ایک اكب راوى والى روايت ميس سے اگركهيں ايك سے تعبى عدد كھٹ موائے، سس ایک سے خبر غریب بنتی تھی تو دہ روایت رتبہ میں خبر بغریب سے کم ہی مگر خریز برب ہی کی شخ کہ لائے گی . شال اگرا بتدایسندمیں بعہاری

سٹنب ہے، ایک راوی کم ہومائے تو وہ حدمث معلق کہلائے گی . انتہا بِسند میں رہوصمانی کی موانب ہے ، ایک دا دی گھٹ مبائے تو وہ مرسل کہلائے كى . اور درميان ميسك كهد جاك تومعضل كهلاك كى محربية منيون ميس خرغریب می کیث خ شمار مرول کی کیول کریرسب دسی ایک ایک راوی والی روائیں میں میں کہیں کہیں ایک سے بھی عدد گھٹیا گیا ہے ،لیس فكوره بالا حارك عدديرامنا فرسه بيداشده تسمتوا تركى تسم موكى اور، ایک کی کسے پیدائشدہ تسم غربیب کی قسم ہوگی ، اس نے جو ماخذ نخبر غربيب اور ورمتواتر كامردكا وبهيان فروعي النسام كاعبى مهوكا كيول كدم نئی اقسام نہیں بکدوہی خبر غریب اور خبر متواتر ہیں نبن میں فرق اگر ہواہے تو عدد کی قلت دکشرت کی وجهسے صفات اوراس کا مرواسے خرکی زات كانبيين بهؤا ، وات جركى وبى وبى مصيص غربي يامتواز كهاكماعقا ا دریہ تا بت کیا جا ہے کہ خبر خربیب اور متواتر ،اورعزیز وکشہور کا ، ماً خذ قرآن ہے توان کی فرو عات کا ما خذیجی قرآن ہی مہو گا حب کریہ فروعا وراسے صفاتی فرق سے بعیب به وہی مل میں اس لئے بے تکاف دموی كميا جاسكتاب كه عدد روات كى قلت وكثرت سے ببیدا ہونے والقهام اقسام مدمیث قرآن سے ابت ہیں کیوں کہ حبب ان کے اصول قرآن سے أ بت مِن تويه فروع بم يعتب أن قرآن سے نابت ميں . بالخصوص حب كم

م قسمین مجنسه و می اصل تسمین بین فرق ذات کا منهیس عرف شئون دصفا کا مواسع .

## ا دصاف روات است اعتبار سے مدیث کی میانسمیں ?

#### وكواصولي صفات عدالت اور صنبط

مینانچه پہلے اس ریخور کیجے کر اوی کے دو تمام ادصاف جو بلیاظ، روابیت اس کی قبولیت کا معیار بن سکتے ہوں دواصولی صفات کی طرف

راجع بوقی بین موالت اورمنبط اگردوایت کے راوی عادل بول بن میں فظونبط عوالت کا نقدان یا نقصان نه مهوا ورا دھر وہ صابط بول بن میں فظونبط اور تیقیظ و بہت ای کا نقصان یا نفت دان نه مهوا ورقلت عدالت وضبط اور تیقیظ و بہت ای کو لائق مبوتی بین اجن کی تفصیل آگے آتی ہے ان سے جو کمر ورمایں راوی کو لائق مبوتی بین اجن کی تفصیل آگے آتی ہے ان سے کہلائے گی جو اوصات واوی کے لیاظ سے روا بیت کا اعلی مرتب ہے کیوں کاس میں عدالت وصنبط محل طریق پرموجود ہے جو راویوں کو تقاور معتبر فا بت کرا ہے اس سائے اسس وار میں عدمیت کی بیت مر بنیا وی اور اسکسسی کہلائے گی اس کے بعد جو سم جمی بیت امری وہ ان اوصاف کی کی بیشی اور نقصان یا نقدان سے بیدا ہوگی اس لئے وہ ان اوصاف کی کی بیشی اور نقصان یا نقدان سے بیدا ہوگی اس لئے وہ اس خور کی فرع کہلائے گی ۔

#### نقصال ونعسب إن مدالت!

مثلاً اگرداوی سه قط العلاست به و تواس نقصان علامت یا فقدان علاست به قط العلاست به و تواس نقصان علامت یا فقدان علامت سے بائن اصولی که زوریاں بیدا به قی میں جنہیں مطاعن حدیث کہا جا ہے ۔ کذر بہت کدر بین مادی کا ذرب به و یا بیات ، بیعت کذر کی تہمت ہے ہوئے بہو۔ یا فاسق بهو ، یا جا بل ، یا نا دان بهو یا بیعتی جو تو کہا جا الے کا کوئی اعتبانیں ۔ جو تو کہا جا الے کا کوئی اعتبانیں ۔

#### صحح لذاته بلجاط اوصانيُوات

بس اوصاف روات كے لها ظرم صدرت كى حارا ساسى تسمين كا آئين صيح لذاته عصيح لغيره مجمسن لذاته بحسن لغيره وادران مين يمي بنيادي شم صيح لذاته ب جواين واره ميسب سوافيقسم ب القيرتين قسميلس من كي أجاف سي من جاتى بين عصيه عددى روايتول مين منبيادى تسم متواتر تفی اس میں کمی اور کمزوری آنبانے سے بھتیہ تدین شمیں بن جاتی ہیں . تجران تین قسمول مین طاعن کی گرورلوں میں سے کو نی کمزوری اگرا وروہا وہ بره ه جائے تو حدمیت صنعیف کی اور قسمیں بیا ہوجائیں گی • مثلاً اگر مدالت کی کمی کذب راوی سے موتو وہ مدسیٹ موضوع کہلائے كى تهبت كذب سے مبوتومتروك ببالت راوى سے مبوتومبىم . يامثلاً. صبط داوى مين كمى وجست فرط عفلت ، ياكثرة غلط ، يامخالفت ثقاة . كم مطاعن بيدا موهائين توحدميث شأو كبلاك كى . يا ويم ونسيان ، را وى بروتومعلل ، يا سورحفظ مبوتومخلط كبى جلك كى . گريسارى سى اگر خود کمیا مبائے توانبی تین ندکورہ قسمل ملکہ ایک ہی بنیا دی قسم میم لذاتہ میں کمی اور کرزوری اجانے اور اسس کروری کے متفاوت سراتب منایاں مروجانے سے بیدا موئی ہیں اس نے ان سعب کواسی ایک اونچی قسم کی ،

#### نقصان ونعشب انصنبط

اسى طرح اگردا دى صنا بطرنه و تواس نقصان مفظر يا فقدان ما فظه · مسى با باغ بى كمزورمايس با مهوتى بي مور دايت كوبه اعتسار بنا ديتى ، بين. فرَطِ عفلت بكست ، فلط ، مخالعنت ثقاة ، وسب ، سورتفظ يسنى مغلت شعار اور لا ابالى مروبيس مين تقط ادر احتياط ادرميدارمغزى منسود ياكثيرالاغلاط مرو يا تقر لوكول سي الك بني اور مخالف بات كبتا مو یا وم می مو ، اسے خود می اپنی رواست میں سنب بر جاماً مو . یا حا فطر زاب مو يا بات عبول مباتا بو . توكبه جائے كاكرير داوى صنبط و تفظ كا مضبوط نبس اس التاس كى روايت كالجه المستبارنهي وسكن اس نقصان عدالت وصنبط يا ان وسسمطاعن ك درجات ومراتب ميس . اگران صفات عدل وصنبط میں کوئی معمولی سی کمی سہو مگرروا میت کے اورطر لقیوں اورسندوں کی كثرت سے ان كرولو ل كى ملانى موجائے تواس مدست كوميح لغيره كہيں كے اگریهٔ لانی اورجبرنقصان مرسواور و معسسولی کمزورمای برستورفائم ره، ما ئين تو مدسية من لذاته كبلاك ، أكراس مالت ميم مي كثرت ماق سے الذی نقصان ہوجائے تو مدیث حسن نغیرہ کہلائے گی اور اسل سبت سے ان کے اعتبار اور عبیت کا درجر قائم ہوگا .

شاخیں کہا جائے گا ، اس لئے جو مأخذ اس ایس قسم کا ہوگا وہی ان سب
کا بھی ہوگا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خبر صحیح لذاتہ کا مأخت ذقرآن کریم ہے
اول تو خو دقرآن کی روابیت ہی صحیح لذاتہ ہے ، اس لئے بھی صبح لذاتہ کا ماخذ
قرآن ہی تا بت ہوگا بھرقرآن ہی نے صبح لذاتہ کی شدائط وصفات کا قانو
وضع کیا ہے اس لئے بھی وہی ماخذ ہے ۔

بينائي روابيت كراويول كان دونول بنيادى اوصاف عدالت فبط كونجرك رد وقبول كامعيار قرآن بى فى قرار ديا ب يوميح لذات كى جوبرى ، معقیقت ہے کیونکہ قرآن نے اوصا ف رواق کی نیم بنیادی سف نیس عدالت و صنبط شها دت میں قائم کی ہیں . اور ہم سابق میں عرض کر عیکے ہیں کہ شہا آت در تقیقت روایت ہے اس ائے نبرشہا وہ کے لئے مث مرمی عدل دمنبط كى تىددى تقيقت جنس خبرك دادى مي قيدل كائے جلنے كے مترادف ہے . كيول كرخر برونا دولول عبكه قدرمت ترك بدير الك إت ب كرشها دت فا نونی خبرے تواس کے دادی میں عدالت وصنبط مدرج کمال مونا جا میت ا ور روا مین محض دیا ناتی خرب تواس میں ان اوصاف کی کمی بیشندی تھی، مسب تفاوت مراتب قابل قبول ب لین نفس خبر کے لئے بہر حال دادی کا عادل وضابط مونا صرورى ب وسوقرآن مكيم في شها دت ك الع عدات كى شرط تواس تىت مىں لگائى -

واستشهد وا شهيدين من و المعلى هبه المعلى المع

مّد کی احد دھ ما الاحدی البت مبالے او دوسری باد دلا دلے .

عاصل بر ہواکد گوا ہوں ہیں اگر عورت ہو تو عورت کے لئے ایک مرد کی مبکہ دو کی قیداس لئے رکھی گئی کہ اگر ایک سے بھول بچک ہوجائے بوعورت میں بوجہ معلا ملات میں زیادہ ذمیل اور بارسوخ نہ ہونے اور عدالتی کا مول سے ساتھ کم بڑنے کے زیادہ محمل ہے ، قودوسری یاد دلج نی کا فرض انجام دسے تاکشہاد کم بڑنے کے زیادہ محمل ہے ، قودوسری یاد دلج نی کا فرض انجام دسے تاکشہاد اور دوایت واقعہ میں نسب یان سے فلطی زہونے بیائے جس سے معاملہ مگر لئے اس سے واضح ہے کہ راوی شامہ میں محبول جوک کا غالب احتمال ہوتے ہوئے اس کی شہادت وروایت معتبر منہیں رہے تعب تعب محمد کر اس احتمال انسیان اس کی شہادت وروایت معتبر منہیں رہے تعب تعب محمد کر اس احتمال انسیان

کی آلانی کی صورت بدیا مد مهو مباتے ظا مرسے کر حب احتمال نسیان معی رفات كو مخدوكستس كرويتاب توخو دنسان كى صورت مين توسنها دت روايت كاه امتباری کی اقیره سکتاب واسدیا صول نکل آیا کرداوی پائ م كاقص الحفظ اورقليل الصنبط بهوتواس كى رواميت ومشهادت معتبر تنهيل ميسكتي تجس سے مطاعن مدیمیٹ کے دوبندیادی وصفول پردوسٹنی بڑگئی کروہ منسلیر مدالت لعنى المرب بصفت ونجر ركبة ميس اورمند حفظ لعنى نسسان ب وليس دونوں وصف حس درجرمیں کھی راوی میں مول کے اس کی روایت مخدوست برومال گی . با تی آمیت کرمیرمیں وفع نسسیان کی مدتک عورت کی تخصیص اس لئے بنیں گائی کرمرد کے لئے روابیت میں نسیان اور بھول جوک قا بل اعتراحن يا مطاعن روابيت مين سينهيس فلكراس كن كرعورت ميراس قسم ك نسيان كاسطنه فالب سي حب كم عادة اس اليس عدائتي كامول ميں مرف کی نوست شا و فادر ہی آتی ہے ادرسا تھرسی اس کا معاملاتی فنہے مجى اتنا ادني نهير كربلا املاد غيرات قابل اعتماد بهوسور يخصيص واتعدى اوصات عدالت وصنبوط شخص كك . نصوصيت بوئى ،اصول ميں تخصيص نہيں موئى ، نيز حب مرد كے لئے . مهن تدومنون کی قید لگا دی گئی جسسے شا بد کے سابقہ طالب شہادت كى رضا عنرورى علمرى اورظام رب كرشا بدمرضى وسيسنديده دى موسكماً ب جو شرائط شهادت معنى مفظ وصنبط مين كمزور اورمتهم ندم اسك

عورت كے لئے بوجہ مذكور اگر حفظ وضبط صراحتا ذكركيا كيا تومرد كے لئے بعنوان رحنا اس كاتذكره فرماياكي . اس ائه اس اصول سے بوآبيت كرمر س نكلاشها دت كمية اورحب كرشهادت مى خرب توخرودوا بيت كيك تواهاس كاراوى مردمو باعورت ضبط وحفظ كا وجود ضرورى بداور بدكرنسيا يا تلب يفظ روايت كي حق ميرط من اورسقوط اعتبار كاسبب بدادهرادي ك ك عن عدالت ميلي أسيت عناست بوم كي ب تو دونول أسيول محموم نود كراك آيا كه قران اصول بيناقابل ردشهادت اوروا حالبسيم روايت دى بېرىكىتى سەيىرىس كەرا وى عادل دىنا بط بېول اوران مىل ناخىعىن جىفظ بهو زصنعف عدالت الس اليبي مي دوا ميت كانام محدثين كي اصطلاح مين مح لذاته ب بنواوات ایک راوی روایت کرف یا دو، یا مین ، یااس سه ، زاده . اس ك مدريت مح كذابه اوصاب روا قدك لحاظ معد اساسى اور بنیا دی قسم ٹابت ہوئی حب کی بنیا د قرآن عزیز نے رکھی اوراس کے را دی کے

قرآن نے عالت منبط کے ساتھ ان کے نقصان و فقدان سیدا بونوال دس کرواول کی دضاحت کردی ہے

اس سے بڑھ کرمز مرتدر کیا جائے تو واضح بردگا کہ قرآن فے اوصاف رواہ

ك سلسله كے صرف يه دو منبيا دى وصعف مى بىيان نهيں كرديئے جنكانا م عدا وضبطب بكدان ك نقصان وفقدان سے جوس مطاعن روایت بدا سوت ہیں ان کی طرف واضح اشارسے فرا دیے ہیں منائج قرآن تھیم کی سند بیان کرتے ہوئے متی تعالی نے اس کے ابتدائی رجال پر روشی ڈالی کہ خواہتی تعاسے سے قرآن کی روایت کرنے والے توحیر این بین اوران سے صرت خاتم الا نبیاء صلى الترتعالى عليه والم رواسيت فرور بص بين اس مسلة الذمب كى كونيول وا ان كادمان بردشنى والتمركة وأن فرايا

يوقول ب رسول كديم دجرنيل ، كاجو اخه لقول رسول كوليم لاى قوة قوت دالاب مرش والسك نزديك عند ذى العرشمكين مطاع ذى مرتبهاس كى الماعت كياتى فثعامين وماصاحبك يمبعنون ہے دہامانت والاسے اور تبارا ولفت ول ف بالافق المبين وما ساعقی وگر مجنون نبیس اس فے هوعلى الفيب بضنين ببرئل كوانق ميں دكھيا ہے اور وہ وماحو ببتول شيطات خیب کے بارے میں خل نمیں ہے

رسول كريم سے جرمل علي سلسلام مراد مبي عنبول في قرآن كي سائفلعو

كميا اوررسول اكرتم كوريط كرسنايا الس حبرتيل دادى اول بي قرآن في ينبي

اورندوه تول بيشيطان رمير كا .

کم کریج کریج بُزیل فرشته میں توان کی ملیت کی وجسے اس روابیت کووا المتعيم مجد ، كوما ان كى بزرگى كا وباو مان كرروايت كوما نو ، نهيس عكدان كى ، ردایت کو عبی اصول روابیت بربر که کربی احب القبول بونے کاحکم کیا گیاہے بينائي جبرتيل مصتعلق بيان فرمو ده اوصاف مين خصوصيت مصيح الرصاف تبو روايت مع معنى مين وه تين مين - رسول كريم ، المين ليني رسالت ، كرامت، الم ادرانبي تين وصفول معروبكم وسول مطاعن حديث منفي موجات بساسك جبرئيل كى روايت واجب القبول موئى فاكم محف فرشة موالى وجرمع بهياني وأ كيام است تودسالت كي مقيعت علم بيركيول كرنبوت كى بنياد بى علم برسياس ف رسالت اللي ورصيعت علم اللي سما ورحب كرعلم ك صندم ل- توجر ترامين كورسول كيف يديهالت ال ميل منفى بركونى جو دس مطالحن روابيت ميس ساكي ے۔ بعیر ظامرہ کررسالت می شراعیت ہے جس کے لئے اتباع والقیاد صروری ثعجعلناك على مشويعة بجريم فكرديا بحتبيس المستنيم من الامرفا تبعها . امركي شريست برسواً كيام كالتباع كيخ ادر مبع كعبى مبدع نهين موسكت اس كرسالت بى كالفطاس برعت بم منفی ہوماتی ہے - بھر رہالت ہی کا ایک شعبہ مخالفت تعاہ تھی ہے کیونکہ جرروابيت كومبت سے نقر وگ روايت كررست بنول ايك شخص ان سب

كحفلات بالكائني باش كيرتواسي حقيقت بنبي مخالفت مقيقت كانام ديا

منغى بهوكئ اسلے صفت كرامت سے فروانفلت ،كثرة غلط، ديم ،سوروفط، اوركٹرة نسق حيارول مطاعن حديث منفي بهوك .

تعیری صفت امین تبالی گئی ہوروایت کے بارے میں اصل اصول ہے، اما مند بنیانت بے ،اور نیانت نی الدوایت کا فواد میں سے کذا اور تہت كتب كامرونا دا منى بياس النامان سع كذب اورتهمت كذب كي صفت منفى موكنى. بس تین مطاعن جبالت، برقت مخالفت ثقاة ، توصفت سالت سيمنغي موك بالنج مطاعن فرطَ فِفلت ، كُثرة فلط ، وتم سوره تقط ، ا ورضق صفت كرامت سے منغى موسك اور دومطاعن كذب اورتمت كذب صفت الما متسينغى موسك.

اس طرح مديث كي مطاعن عشّ ركي بجريرا الدين سيلفي بوكني .

ادهرشبت انوازس البيس ذى قوة كباكمياكه وهكسى سددبن والمالهيركم دب كركيد كالحيد كهدري اورجان بوجدكر دباؤسه روايت كوفلط كردي مير، عند دى العرش مكين كماكي ، الركين كيمني هم كمين توصاصل ريمواكم عرش ولل فداك باس رہتے ہي انہيں است فايت درج قرب سے كبدكانشا نهيراس لئ الكا قول لمحاظ روايت يمى مفوظ بداور لجاظ سماح محى محفوظ ب نه سننے من اللے اور روایت کرنے میں کوئی ادنی قصور جس کو محتمین کی اطلاح مرحى ادراداكت بير لينتحل دابت عبى ضبوط اوراداررداست عبى منبوط است محتفین کے ان دواصولول رتحل ادا ما ما خدیجی قرآن می تا بت بوا ، ادر اکر مکین

ملئے گا اور راوی کا دیم کہا مائے گاہوم کی قسمبر سے لکا قسام میں سے ج اس النه الت ك الفظ سع جب بهبالت منفي مودى تومخالفت ألقات ممبئ نفي موكني اوراسي طرح وصعب رسالت مدين مطاعن روابيت منعني م بهاست ، بدعت ، مخالفت تعاشف ،جرئيل كي دوسرى صفت كريم بيان كي منى بى كرمت كے ك حسب فق آنى تقوى لادم بع -

ان اكرمكع عسند الله ميسب سين وه كرامت الله الترك نزديك وه مع جوزيا دهمقي مو-اتفشاكع اورتقوى كيصفى حسابشا وقراني دين كي معامله مين فركر ملكة ما وداشت ذكراه ينفيظم بولوگ تقوارافتيار كرتے بي جب ان الذين اتعتوا اذا مستهم امنيين كوئي مجاعت شيطانون كي عيموزي طانعُن من الشيطا منسيب سبع توده بدار برومات مي اور، قذكووا فالحاهم مبصرون احابك ديمين كلية بن .

اس سے دافتے ہے کر کیم وتقی لینی ذاکر وستذکر کمعی غافل دیمی سی الحفظ ادركتيرالاغلاط نبيين بوسكما ورنه وه داكر بي كميا بروا واس الغ صفت كوامت س فرطَ عفلت ، وتم اورسور وعفط ، اوركترة علط منفى بوكة ، مجرلة وله كي صدفت وفورس بيناي ونشرع اولغت مين تقى كامقابل فاسق أماسي است جدايم بوكرمتقى موكا دوكمى فاسق منيس ميسكتا تدكريم بى كالفط سفنت كاصفت بجى

کے معنی دی عزت کے لئے جابیس توصاصل سیر ہوگا کروہ معندانلہ باعزت وربارتبر میں بارگاہ حق میں ان کا احترام ہے، سوالیا مقبولِ ضدا دندی، روامیت میں کتر نبیت کیسے کرسکتا ہے ؟

موانهيد مقاع كهاكمياجس الكي مقبوليت عامرواضح ككي جسسان كي روایت کاکمال احترام نمامای موتله گویا وه ان کی بات اس در جرمعبول سیدکد ملائكه كا عالم ان كى مات سنف ك اشتياق مين ربهتا ہے . خلاصه ميك عندالله و معبلخلق ان کی مجومبیت ومقبولهیت دا<del>من</del>ے کر دی گئی جس سے رادی قرآن کی ذاتی ، بوز کمیشن تھی منا ماں ہوگئی اور روامیت کے سلسلہ کے اوصاف بھی داختے ہوگئے، ا درسائقه می ان اوصا ب کی احداد مجمی منفی مرکزئیں تو تا بت مروک که قرآن کی روات سوحبرسل امین کے درادیم بنی براک پنجی محض اس ائے واجب التسدیم بین که وه فرشتر كى دوايت بد بكراس لي عبى داسب القبول به كدده اصول روايت يرورى الروى ب و ا دھ قرآن کے دومرے راوی صرت فا عالانبا صلی الله عليه وسلم بن مو ان کی دواست کے بارہ میں معمی مصن بر کہدیتے پر اکتفا بنہیں کمیا کردہ پنجی اور سرورہ ورسل میں ،لہندان کی روامیت کو مانو بیشک قبول روامیت کمیلئے میسب سے جراسیب ادر محركسب كرايسا كرديئ حباف ساف فني طور راصول روايت كى روشى مير روايت من شبوت ندمو ما موسكر ريم محبت بن سكته اس اليئه مقدس را دى الى كى توشق مى اصول روابيت بىك لى ظرى فرائى كى اورجار اوصاف بباين فرك كَاءُ تَيْن مَعْي ،

قدم کے اور ایک شبت قدم کا منفی اوصان پرمی کرآئی مجنون نہیں نظام ہے کہ مجنون کی دوایت قابل اعتبار نہیں ہوسکتی جب کسدادی عاقل ندمو، دوسر سے محنون کی دوایت قابل اعتبار نہیں ہوسکتی جب کسان و و عامر کا جذب کھتے ہیں ظاہر ہوکئی بہونت اور قطع دبر میکر آ ہے جس دایت کہ علم میں نجل ہوتو آدمی اسکے اظہار میں کر جویت اور قطع دبر میکر آ ہے جس دایت کم میں بوری اوائم میں اور ناقص دوایت سے معہوم مورا نہیں ہوسکت جودوایت کا مسب سے بطراحی ہوار قرم نجایا نہ ہوجو اکر آراب کمال میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ الشی خسیت دوایت کی اوراس سے نقص دوایت کی موایت کی اوراس سے نقص دوایت کی فلطی کا مور جانا ممکن ندم ہوگی ۔

تعقیرے یہ کریے قرآن کسی شیطان جیم کا قول نہیں جکہ تقدیم نمیر کا قول ہے بلیا سرحتی بہتوا ہے تمام معاسب وخیا مش کا وادراس کے بالمقابل بغیر برس شرعتی مقات کا مام معاسن و کما لات کا جس سے بغیر کی جامعیت کمالات واضح کی گئے ہے جو روایت کی قرشتی کہنے کا فی دلیل ہے و

چگوتھا دصعب فرا یا گیا ہے کہ انہوں نے جبریک کوانق میں میں کھا ہے ہی ایپ میں اسکا مشاہدہ آ بیکو صاصل ہے جو ایپ میں اسکا مشاہدہ آ بیکو صاصل ہے جو دوایت میں اسکا مشاہدہ آ بیکو صاصل ہے جو دوایت میں بنیادی اورا ہم تھا م ہے لیس بنید میں جامعیت کما لات نابت کر کے توقیام ان مطاعن کی نفی کردی گئی جو جبر نمیل سے کی گئی تھی اور دو میں جو تمیل

کا ذکرکہکے روایت کی مبنا رمشا ہدہ برتا ہت کی گئی ہو اصول روایت کے لحاظ

کیا بلکه ان کی بنیا دیں رکھیں کسی کی عمار ہ النص میں اورکسی کی ولالت واقتضام ت پی اور پیم اِن بنیا دول برا کی موئی روایتول بر دین و دنیا کے سارسے معاملا فيهل كرنے كى بنيا دركمى اس كے حديث مح لذات كالكار درحقيت قرآن كى، سينكرس أيتول كانكارب اسك كش كرحديث كمدين الإاتباع قرآن كانام نها د مرعی بدر کم از کم اس روایت سدانکار کی گنجائش از فرسی رستی سبکا ناصیم لذار معاب رمی اس دار ه کی دوسری انواع حدست می کی تفصیل اسمی گزری سووه اسى صحر لذاته سع بداشده بي كونكم صح لذاته كداولول كاوصاف عدات ومنبط مير نفقدان يا فقدان سيريتمين حسب التب نقصان وفقدان بتي بي اسطة يدسارى تسمير استميح لذائه كاشافيرا ورفروع مانى جاميس كى كميونكمان كا دجودىم مع لذاته كى طرف نسبت مرم الفسين الم ينائي الى تعرفيني ا و لا اسى كا ذكرا كه كا اوركب جائيكا كرفيح كفال ف وصعف كى كمى سے فلال قسم بنی اورفلا وصف کے نقصان سے فلاق م ،اور ظاہر سے کر جب ان اقسام کا وجو دہمی بلامیم لذاتہ کے ذکر کے مجمع میں ہیں اسکتا توراسی کی علامت ہے كدان اقسام كاكونى البنامستقل وجود نهيس مكرصيح لذاته كاحوال وموارض كم مَّا بعب بها حال وعواص مُطيعة طريطة ربعة مِن تويتسين بن حاتى مِن ورزنبين

اور فل ہرہے کر حب ان اقسام لعین حیج لذاتہ اوراس کے رواۃ کے احوال وا وصل

كا ماخذ قرآن مكيم ب توان توابع ادر فروح كا ماخذ بمي قرآن بي مانا جا ديكا

سے بنیا دی چیزیہے ، روایت صیح لذا ته اورایات قرانی است واضع برگیا کردران کیم نے مصل درایت کے دونیا و اصولول عدالت اومنبط مى كوسامن كردياس بكدان دوكى ضدس جوادصات قسيماور روايت كرستي مين وس مطاعن بيدا بهوت عقدان كي محلففيل فراي بالفاظاد مكر فن روابيت كي فني بنيادين كهول دين تن مصيح روابيول كاأميني وجودهمل مين آيا اورنن روابيت دنيا مين ظاهر بهوا بهوأب كم زعفا مسائفهي محدثنین کی حبلالت قدر بھی واضع ہوگئی کرائنبول نے فن ردامیت کے وہ تما اصل کھا دکرساسنے دکھ دیئے جن کی نبیادیں قرآن نے قائم کی تھیں لعنی ا تبارع قرآن کی برکت سے ان کا دہن ان تمام اصول دوا سے تک نینے گیا ہو قرآن کے نظم میں بیلتے ہوئے لطور محفی خزانے محفوظ مقعے ، ظاہرے کرجب اوصاف رواۃ کے لیا ظ سے حدیث کی بنیا دی قسم سے لذاتہ ہے حب کے بنیا دی اوصاف وہیں عدالت وصنبط ا وران دو ك فقدأن سے اس كے مفى اوصاف دس مين . نقدان عدالت سے مانی کذت ، تہت کذب ، فستی ، جہالت ، برعت، اور نقدان صبكطس إنج . فرط عفلت ، كثرت علط ، مفالفت ثقاة ، ويم ، سويفط اوران سب متبت ومنفى اوصاف كوصات صاف قرآن هكيم في سبان مي نهين

آيات مِنْ كَي كُني مجران كے نقصان ونقدان سےجودس مطاعن بيدا موتيميں ان کی اصلیر معبی قرآن ہی نے قائم کیں ، عرص صدیث کی روایت کے اصوال فروع كى كسىيى قرآن نے كى بىر سے نماياں موجانا ہے كدوريث كي نس بى نہيں ملكر، اسكى بنيا دى تسمول اوراساسى اوصات كمسكى بنياد كمبى قرآن حكيم سى في وكلى ب ا دركيول ركمي إجواب يب كنودا بني مي صرورت سے اسے اپني مترح وتفسينطا تھی تواس نے روایت وخرا ورحدیث کے موضوع سے دنیا کو آشا کیا جرہے اتوام عالم بدخ رخيس وهنهين حائتى مقين كدرواست وسندكيا چيزسداس صحت وسقم کا معیاد کیا ہے ؟ عددا کیا ہے ؛ اوصفر کیا ہے ؛ اوراس معما سطعى طورركتنى قسمين بنسكتي مين مين سي بعض بعض سع ميدا شده موسكتي بن ان کے اعتبار وحبت کے مراتب و درحبات کیا ہونے جائیں ،ان کے اسکام ومثرائط كميا هو سكته بين وعيره وغيره "أكه اس فني طراق رواميت مصربي فيسرك توال وافعال امت كيسامنة أئين وركلام اللي كى تولى وعمل تفسيسري وردنيااسوة مصرص دوشناس مواسط اسناه وروابيت اسلام كى ايس امتيا زى خصيصيت بصريو دوسرك نذابب كوميسنبين كيونكه قرآن ندمي اس طربق استنا دو تحقيق و اور تبيين رواسيت كي اساس قائم كي بي حب مريده فتو ديهي قائم بي اوراس كا، بان رصورت ، مبى قاتم ہے .

ور ذان کی نابت شده تبعیت اور فرعیت باقی ندر بے گی حس کے معنی سیمیں کا قسام می باقی ندر میں گی اسلے لامحالہ جیسے یہ وجود میں سیحے لذاتہ کے قابع ہیں لیسے ہی ، شوت میں بھی اس کے قابع ہمیں گی اوراس میح لذاتہ کا شوت قرآن سے واقع ہے ، جیسا کہ ابھر تیف میں سی کی ایک شوت قرآن ہی سے ثابت ہوگیا ورزیکھیے ممکن ہے کہ تخم کا محدن تو زمین مہوا ورث خول کا معدان زمین ندم و -

مديث مي حرح وتعديل كالعيار مى قرآن ب البوال مه ف منس مديث كا

دین کوبے اعتبار بنانے کے لئے قرآن کا علط ہستعمال

اس كئة اسلام ك يتمنون بالخصوص بهود ونصارى ادران كي نفساني اولادير جوان بى كى نگىدىرىلى اوران مى كى قى ماكىرىدوان بوراسى اسلام كايراندى زى نشان شاق مهوا توانهول نے تھنڈا من جندِ انفیسیم اسے میعطے دینے کی کوشش کی مديث اوراس كسائف قرآن ك طريق روابيت بريث كوك وشبهات وارد كرك ساده وج سلمانوں کوان کے دین سے بزار کرنا جا السکین اس کے اصلی کا فظر نے ہوار کا نلال كننده بهاس كى مفاظمت كى اوران كى تمام ساعى دائر كاركى تب تبريد من كمال نفاق سے اسم يور قرآن كے الم برقرآنى دين كى دوامات كوليا عتبار بيا اوربیان قرآن لینی مدیث کو دنیا سے محرکر دینے کا منصور بنایا نیکن قرآن نے انهمين تحضكا ردياءا وران كي كسيسكاريول كوانبديس كمند سرماركران كعلى الرغم مديث دروابيت كے سلسل ميں مدتيث سند تعديث مطاع ن مدتيث ، اوتمان رواة ، مددرواة ،اس مددى قلت وكترت سيداشده اسمام مديث اومن رواة اوران ك نوت وضعف ك معياست ماصل شده انواع روايت ويو کا ما خذقرآن سفنوا پنے کو بتایا ، اکد کسی بوالبوس کو قرآن کی آڑ لیکر نوداسی کے ، سان كوب اعتبار بنلن كى جرأت زمورس ردايات مديث عددى قسم كى بول يا وسفى قسم كى قرآن سے البرنويس ساسكتيں حبك قرآن بى ان كے حق ميں واسب

ا در وه کسی انسان کی اختراع و ایجادسے بیدا نہیں ہوگئیں البتدان کے اسمار و القاب اوران کے احوال کی معراصطلاحات علیا رہے ان کے مناسب حال نود تجیز کرئے سواصطلاح کی تجریز کا پیمطلب نہیں ہوسکتا کی تعقائتی بھی ان کی اختراع کردہ بیں اور ظاہر ہے کہ جب مدیث کی قسموں کے پیمعیاری اصول اوران کی فہیادی انواع واقسام قرآن کی کاسیس سے قائم شد ہیں اور وہی ان کی فروعی اقسام کا بھی ہوا طم اصول ما فران کی تجمیت کا ، اصول ما خذہ تو انکار مدیث ورحقیقت انکار قرآن ہے اور مدیث کی جیت کا ، انکار فی انحقیقت قرآن کی تجمیت کا ، انکار نی انکار ہے ،

## قرآن مرادات مدا دندى كى ريسول الله ككمنتقلي إ

پھرینی نہیں ہے کر مدیث کی یہ بنیا دیں ہی قرآن نے قائم کی ہیں اور وہ ان کے
سی میں صرف اُفذ ہی ہے بلکہ خور کیا جائے تو قرآن ہی نے صدیث کو محفوظ من اللہ
ہونے کا بھی دھوئی کیا ہے جس کے لبدا نکا بصدیث کی نصرت یہ کہ گنجا کش با تی،
منہیں رہتی بلکہ یا نکار میما طریع سر بھیوڑ نے کے متراد دن ابت ہوتا ہے جس سے منکر
کے ایمان میں تولفیڈیا خلل بچرسکتا ہے لیکن روایت وصویث کے نظم میں کوئی
ادنی خلل نہیں آسکتا وجریہ ہے کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق قرآن فہی بلا بیان
کے نہیں ہوسکتی اور یہ کہ بیان ہی سے مرادات خداوندی کھل سکتی ہیں اس نے قرآن
کی حفاظت کے معنی صرف اس کے لی ظ کی صفاظت کے نہیں ہوسکتے بلکہ قرآن می

معنی مائیقداء کے بی لینی را سے مانے کی بیز، اور را سے مانے کی بیز ظاہر بے كرالفاظ بى بين معنى نبين بوسكت اس ك ان علينا جمعة وقرائه ت تحفظ الفاظ كا وعده مبوا بهر علينا مي كمكمرس تضورك ليان، الفاظ كم مطالب ومرادات كهول دين كا دمرايا بصد بيان كيم بي كيول كم بیان کے معنی کھول دینے اور واضح کر دینے کے بہی ،اور دافنی ،معانی ہی کئے جاتے مين جولفطول مي مخفى اور ليط موك موت مي ماكنودالفاط كه وه مراكي برف شنكسس كحدائ واضح موسقيين اس كئ شعان عليسنا ببائ مساس سان كى حفاظت كى دمردارى وامنع موكى كير شعر كالفظ تعبى اس كى كلى ديل ب كراس كے لبد عليان صحيح ذمروارى لى جارسى سيداس كا يبلى ذمردارى مص تعلق نهيي ورز شد كالاناعبت برجائے كالسيس ملينا كا بكرار اور تم سهان دونوں میں نصل ان دو ومرداریوں کو کھلے طور پر واعنی کر ویتا ہے ، ایک الفالدِ قرآن كي مفاظت كي ،اوراكي سبانِ قرآن كي مفاظت كي . ظاهريد كه ، اس بیان کو جو قرآن کے بارہ میں سینہ نبوی میں ڈالا گیا ہم تعبیر سے تھی والأكبيا مهوسجب وهصفور إكرم صلى الله تعاسك عليه وبادك وسلم كسيدة مبارك میرکسی طفو ظکی شکل مین خطور کرے تو وہ می حدیث نبوی ہے جس کا مصنمون تومن الليب اورالفاظ من الرسسول اور شوعلي ناسي اسي بيان كو، سنئه نبوی می محفوظ کردینے کی ذمر داری حق تعاسے فرائی تو دومرے ،

بیان کی حفاظت کے مول کے کیونکہ قرآن حکیم میں ایک درجہ الفاظ و تعمیات کا بيرص كالتعلق قرأة خداوندى اورمغيرى سانى حركت سيسهد اوراكي وج معاني ومطالب اورمرادات خدا وندى كابير صركما تعتق بيان خداوندي يابيان نبوى سيب بس قرآن كي خفط ولقا رك معنى يربي كداس كالفاظ وتعبايت مجى محفوظ مول اورمعانى ومرادات لعنى سان معم محفوظ مرو ورد أكرالفاظكى ، سفاظت بهومبائدا ورمعاني كي ره جائد توكوما نصعت قرآن كي حفاظت بهوتي ادم تفسعت في محفوظ ره كيا ، يامعاني كي مفاظت توكي مبائد اورالفا ظ وتعبيرت كي هي ال دى جائے تو كيرىمى ومى نصف قرآن كى مفاطت بوئى اورنسى كى رە كىئ اسك مكما حفاظت حبب مي مرسكتي ميصحب لفظ ومعنى اورقرأن وسيان دونو المحفوظ كر ديئه مائي درندنا فص حفاظت بوكى بصيعفاظت نبيين كمها مباسكت صالانكد دعو سفاظت كاطركاكياكيا بي مبياك لغظِ ما فطّون كي مطلق لا في سيد والمنحب اس بنابرحق تعالى ف دونول بى كى مفاطت كا دمراياكراكيد كالغيرد ومرد كالمخوط رمبنا دشوار محقاء

 ماکنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نول نهدی به من نشاء من عباد نا، مهرجال قرآن کے الفاظ اور معانی تلاوت اور مالیت وتعلیم کے ذرایع بغیر

#### یم بخفا کهت بتام بینج گئے ادر سینهٔ نبوت میں تبع ادر محفوظ ہوگئے . رب قرآن ومرا دات خدا وندی کی مرور میں منتقلی

محرسب جانت بيس كرقرآن آنارنے كامقعد قيامت كس كانسانوں كى مميل ب مبياكه الحي يصول الله اليك وجبيعًات والتي ب. اس سئے محض رسول کی تعلیم اوران ریز تلا وت کر دینے سے میعصب عظیم بورانہیں برسكتا عقاحب ككرية قرأن وبيان سارى امت كساسى حفا كلت سے مد مینی جائے اور تا قیام قیامت اس طرح محفوظ مرم وجائے سس طرح رسول تک، مبنيا او محفوظ موكب تونق تعالي فاس الادت اوتعسليم ومراست كا دمرجو أمول كے لئے تودليا عقا است رسول كے لئے دسى در رسول كروا مرفا مرفراليا. مر دوامت ك الخ تلاوت آيات بهي كريس تاكر الفاظ قراني امت مك بيني مبائي اورتعب يم ومرايت كاسسارهمي قائم كرين اكرمطالب ومرادات اللبي بهي ِ امت *کے بینج جا* میں اورا*س طرح قرآن و* بیان کے مکمال امانت و دیانت کگے لنگ بہنچے رہنے کاسلسلہ قائم فرادیں . جنائج رسول کی ذمر دازیاں ظاہر کرتے ہوئے

لفلوں میں صدیت کے تحفظ کی ذمر داری رسول کی ذات کی صدیک اللہ کی طرف مصىموكى ليس الرقران , مايقدا ، صنائع نهيل موسكت توبيان , مايجين ، بهى صالح نهيل بوسكتا مق تعاسف يبلى جيز يينى الفاظ تورسول كهد بزايد قرأة مِهْ إِلَا لَهُ بِهِ أَيْهِ كُلِيلِ فَادَا مِدَا فَا وَ رَحِب مِم قرأة كُر نَاكُين فراكراسيف كو قارى طا برفرايا اوركبير مت واعليك وبم تم براح بى الاوت كرتيبي، فرماكر لميني ولا وت كمنسنده فرايا -ادهردوسرى چيزىينى ماد ومطالب كابيان رسول كك بدرلعيتم مينجايا، كيول كدمل كاموضوع الفياظ كوتبنيا نانبيس بوتا بلكه الفاظك معاني ومطالب كاسجهانا موملب ادراس وسيلم كبته بس سيائج حق لعالى ف ابت بى ومعسلم يسول مجى فرمايا. اورسم نے تعلیم دیں تم کو دہ باتیں ہوتم وعتّبك مالع تكويب نهيس مبانت نق اور مقاتم مرالله كا تعلىر وكان نضل الله عليك كهين استعليم كومايت كے نفظ سے تعبير فرما يا جس كا تعلق الفائل سے بہيں

معانى بى سەجىرىيانى كابالى ادرايان بائىدىكى بارە بىرا بىنا احسان جىتا

موئے فروایا کہ، ہم نے ہی اسے بنی تمہیں امیانی مقاصب مکی مواست کی در شتم

اس سے پہلے ان باتوں سے دا تف نر تھے۔

فراياكي -

العندمن الله على المدومنين مونين برحب كران مين التركالي في التركيل التركيل التركيل من المنه على المدور منه و العكمة والعكمة والعديد وهد والعديد وهد العديد العديد والعديد وهد العديد والعديد وهد العديد والعديد وهد العديد والعديد وهد العديد والعديد والعديد

لتهدى الى صواط مستقيد اورآب لي بنير البته ماست كرتيس سيده والسنتكى و ادهربيان كراره يس فراي وانزلنا اليلت الدذكولتبين للناس مامزل الدهسر اورمم نے اسے سخيران كي طرف یه ذکر د قرآن امارا ، ناکرآب توگو س کے اے اس پیز کو کھول کو بیان کردیں جوان کی طرف آباراگیا ہے غرض جوتلا وت تعليم بيان اور مدايت أمترسدرسول كى طرف آنى تقى بعینداسی کارسول سے امت کی طرف آنا کھی تابت بروگیا اور خوب نوب نمایا بركمياكم قرآن كے ساتھ ابتدائے نزول قرآن سے بیان لازم راہے كيول كم بلا بیان کے قرآن لفظ محض موگا بھی کی مرادات اورمطانب کی سین و تشخیص توگول کی اپنی بهوگی بومحف ظنی اور قبیاسی ره جائے گی ۱۰ سے تلاوت وقرأت كے سائق تعليم و بايت اور بيان كى دمردارى خودصا حب قرآن نے لی بیس سے صاف واضح ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی منزل من اللہ میں اور معانی و مرادات مجمى مزل من الله مين بين كے أظہار كا نام بيان ہے - اس فَ قُرَان كَ ارب من اولين قارى فى تعاك فى اليف كوفروايا ، جيساكه . خا داحتراً نا ه سے طاہر وقد فا دا خوائد فرمایا ماسی طرح بیان کے بارہے میں اولین سبتین اورمفسر قرآن مجی خود اپنے ہی کو فرمایا حبیبا محم شّعوان علسينا بيائه ست كل برس ودن شعوان عليك بيانه

غرص بيهان وكرس قرآن مع بيان ماد بؤا بسيس كدوه دونون ازل كرده مين اسى طرح حبب كراس أيت ك الكي تكرط مين قرآن كي حفاظة كاذكركرت بوئے فرماياكه . واناك لحافظون اورمم بي اس قرآن كے كانظين. معسى لَهُ كي ضمير اسي ضميري طوف رابع بي جس كمعنى قرآن مع ، میان کے عقبے تومیاں حفاظت کے دائرہ میں بھی دہی قرآن مع میان ہی در لیا جانا صروری جوگا، ادر محافظت کا تعلق دونوں ہی سے ماننا پڑے گاکم قرآن اوراس کے بیان کے ہم می کافظ ہیں ، ورزیر حفاظت مکمل نرسے گی . ملكه ادهوري اورناقص ره حالئ كى حالا بحراسيت بيس لحا عظوي مطلق لايا كياب يحس ست اصول وربيت ك مطابق سفاظت كا فرد كابل مرادلیامانا ضردری سب اورحفاظت کامله وسی سبح بحولفظ و کعنی اور قرآن و بیا

دونوں کوشا مل مو جیساکہ ابھی عرض کیا جائے گاہے۔
اس لئے آئیت کے دعوے کا عاصل یہ نکلا کہ ہم ہی قرآن کے لفظوں کے
مجھی کا قط ہیں اور ہم کسس کے عنی اور بیان کے بھی کا فظ ہیں ۔ ور ذاس کے
کوئی معنی ہی نہیں ہوسکتے کہ وہ اس کے العنب ظ کے تو کا فظ ہول اور عانی
اسکے مذہوں ۔ ور حالیکہ الفاظ کا مقصد معنی ہوتے ہیں ، جب مقصد ہم محفوظ نہ اسلام قو دساً مل محضد کے خفوظ رہنے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ ایسے ہی یہ بھی طلب

فرمایا ماماً . بس اینه می کو قارتی اول اوراینے می کومب یتن اول فرماکر گومایس كا وعوك فرماياكه الفاظ قرآن مهول يا مطالب قرآن ليني سيان، دونول، مارسے ہی نازل کروہ ہیں ،ان میں سے کسی ایک میں معبی رسول کی انشام یا ، ا كاد كو دخل نهيس اور دو لول اكيب دوسرك كے لئے لازم و ملزوم ميں ، زلفط بلامعنی مراد کے کارا مدمیں ، اور نہ مراد بلامقررہ الفاظ کے تعییر میں اسکتی ہے اس من قدرتی طوربر بهال مجی نزول قرآن کا ذکر موگا وال نزول بهان مجی سائقه سائقه مرادليب ناصروري مهوكا كربغيرنز وإمعنى كح نزول الغاظ بيم مني بير واليسيري جهال معي صفاطت قرآن كا ذكر موكا ولي سيسان قرآن معبى أمسس حفاظت مين شامل دكها جانا صنروري مبوكا كد بغير حفاظت بيان كے قرآن كالفاظ كى حفاظت بي عنى برد كى . ليس ب كرس تعالى نے ذوايا انا فعن منزلت الدنكر مم مي في وكر وآن ، امّاراء تواس كايمطلب نهيس ليام اسكتاكه بم فيصوف الفاظ قرآن بكانى مرادك أمّا ديئ والمعانى بلا العنب ظك فاذل كرديد وبكريسي أورص ميى طلب ليا جائے كاكر بورا قرآن ليني الفا فاوس اني كا قرآن امارا سب كالفاظ معى بماسر مى تقد اورمعانى معى بمارك ،كيول كرمم ف می اسے بڑھ کر رسول کوسسنایا اور قرأت الفاظ کی موتی ہے - اور مہنے می بیان دے کررسول کوسمجایا ، اور مجھانا معانی مراد کا مواہد .

نهیں ہوسکتا کرہم اس کے معنی کے قونحا نظر ہر لفظوں کے نہیں ورصالیک توجہ کم ہوجا بیں توسعانی کی طرف رہنمائی مکن نہیں کیوں کہ بنیرالفا ظرکے معانی موجہ ہی نہیں رہ سکتے جہ جا نیکر محفوظ رہیں۔ بہل مصورت اس وقت بن سکتی متی کہ لحب فظر ن کو لفظ یا تعنی کے ساتھ مقسیت دکر کے لایا جا ہا توجس کی قید گئی ہوتی صرف اس کی حفاظت مراوہ ہوتی . لیکن طلق لانے کا مطلب ہی ہرسے کہ لفظ ومعانی دونول ہی اس مفاظت کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ مہرصال لفظ ومعنی اور قرار ق و بیان میں سے ایک بھی کم ہوجائے توذکہ کی حفاظت با تی نہیں رہے گاہ جہ جائے کہ وہ مخفوظ رہے ، جکہ ذکر ہی رہے کی حفاظت با تی نہیں رہے گاہ جہ جائے کہ وہ مخفوظ رہے .

کوزماندُ نبوی یا زمائدُ صحابہ کے ساتھ مقید کردہے درنہ کلا خمٹ اوندی کے اعلاق کی تقتیب دلازم آئے گی ہو تبدیل وتحرافی کے معنی ہے اس لئے اس مفاظت اللی کا دوام مجی اسی آئیت سے نابت ہورا ہے۔

بهرصال قرآن کے لفظ ومنی کی بوعفا طب نحدا وندی قرارہ وبیان کے فرلید حسب ولالت علیا جمعہ اور علیا بیانہ رسول کی دات کی صدیک ابن ہوئی تھی وہی تفاظت اللی اس قرآن وبیان کی امت کی صدیک اور وہی تا تیا م قیامت اس آیت کریم سے نابت ہوگئی نواہ اس کا طریقہ محض نقل و روایت ہویا خط وکت بت ، سورسول کی صدیک تویہ قران وبیان لصورت الہام خدا وندی روایت باطنی کے طور پر محفوظ والم اور امت کی صدیک بصورت نقل وروایت نظام ری یا تحریر وکتا بت کے طور پر محفوظ من مانے اس بیان قرآن لینی صدیرے کا تحفظ من مانے اس بیان قرآن لینی صدیرے کا تحفظ من مانے اللہ اشدے رسول کا ورسول سے امت کے اور وہمی تا قیامت قرآن سے فائد الحمد ، فائد الحمد ،

نیزریجی ظا برسید که اگرسل ادام کنوی اور دائمی دین سیدا در قرآن آخری و دائمی دین سیدا در قرآن آخری و دائمی کتاب ہے تو یہ آئی سیت خفاظت اور اس کا دعوائے حفاظت بھی دوامی در ہے سے ، قیامت کس مہونا حیاسیئے ورندقرآن کے ایک جزر کے بھی دوامی در ہے سے ، قرآن دائمی فار دائمی

فے انہیں مالعقول ما فطع ما مت كئ النول في اعجازي طور مرمديث كے متنول اوراسانيب كوسلع سي خلفت كسنى طور يرمينجا يا بحر دما نتأسني بي قانونامهي قابل دويانا قابل قبول نهيين بوسكتين اورهديث لا ككون سينول كي المانت بن كئى يجرض طرح مفسترن نے قرآنى علم كى حفاظت كے الئے سينكرول مستقل علوم وفنون وعنع كية حن كانام كسبتلاف كي المصتقل كتابين فكمي كنين جيك الاتقال في علوالقرآن ، علامسيطي كي ، ياجمابرالقرآن غرآلي کی وغیرہ وغیرہ جسسے قرآنی علوم کی انواع کھلیں ،اورقرآن اپنی اکیساکیس الفظى اورمعنوى تيتيت مي محفوظ بهوگيام كى بدولت بحفاظت كننده ، أيب لمبقرني اس ك الفاظ كى حفاظت كى جو مفاظ كهلائ بعرم قرن ميس مزارول لا كهول كي تعب داديس ديه اوربي . اكسطبقه نداس كاعواب كي حفاظت كى اور زير وزبر لكائت اكر مضاط كى

ایسطبقه نداس کے اعراب کی تفاظت کی اور زیر وزبر لگائے ماکی تفاظ کی سخفاظ کی سخفاظ سے اندورتیں ، سخفاظ سے اندورتیں ، سخفاظ سے کر گوئے ، اور سورتیں ، سب گن گن کر رکھ دیں اور کمبال صنبط و تفظ گن کر محفوظ کردیں -

ایک طبقه نے اس کے طرز ادار کی مفاظت کی ہو قرار و مجودین کہلائے .
ایک طبقہ نے اس کے طرز کت بت کی مفاظت کی جو علمائے تم الحظ کہلائے ،
ایک طبقہ نے اس کے لغات و محادرات کا تحفظ کیا ہو علمائے مفردات کہلائے ،
مجراس کے میان کی روشنی میں جس کا نام سنت اور اسو کا حسنہ ہے خواہ قولی

حبائے تو فعل حفاظمت بھی دوائی ہی ما ننا پڑے گا درند اللہ کے وجوائے حف کا علی میں ما ننا پڑے گا درند اللہ کے وجوائے حف کا علی مونا لازم آئے گا ، اس اے حفاظت قرآن و بیان کا قیام قیامت کی کم دو توع میں آتا رہنا صروری ہوگا میں سے پوری امت کی حد تک قرآن اور اس کے بیان لعنی حدیث کا قیامت تک کے خفوظ من اللہ جونا نوداس آئیت کی دلالت سے بی نا بت ہوجا تا ہے ۔ دلالت سے بی نا بت ہوجا تا ہے ۔

خلاصرین کلا کہ جیسے تق تعالے سٹ از نے اپنے کلام کے الفاظ دمرادات
کواپنی تفاظت کے سا مخد سید مَنبوت بیں آثار کرجم ادر محفوظ کر دیا مقالیہ
ہی اس کے رسول نے بھی اسی تعفاظ ب خدا وندی کی عددسے قرآن وبیان کو،
مسینہ است بین منتقل فرا دیا اور اس طرح قرآن وصدیت بحفاظ ب النی،
قیامت کمکی امت بک بتمام و کمال بینی گئے فرق اتنا ہے کہ فرق سے
بنی کمک قرآن وبیان بلا توسط اسب باب نحض باطنی رشتوں سے فتقل ہوا
اور رسول سے امت بک کھلے طور پر بتوسط اسب بنتقل موت دہنے کا دامنہ
ممواد مہوا دیوا،

سینانی جس طرح تعظ قرآن سے درلیہ قرآن سے الفاظ کی حفاظت کرائی گئی کہ قرار طریقہ سے سے اور وہ ہر قرار طریقہ سے سے اور وہ ہر قرار طریقہ سے سے اور وہ ہر قران میں الکھوں کے اور ہوں اور بنا رہے گا المیسے ہونا طریق کے درلیہ حدیث لین اس بیان قرآن کی حفاظت کرائی گئی کے حفاظت فرادی ا

بوعلما ماصول كبلاك .

ایک طبقه نے اس سے اقوام عالم کی ذہبنیتوں ، نطرتوں اوران کے عروج و موال كسياس اصول مضبطكة بوعلمائدادة كبلاك.

اكسطبقه فياس مع باطنى علوم ومقائق نفسيات كانقلابي طرق اور

شبود و أكمشا ف قاعد كالكران كي حفاظت كي جوع فاركب لاك .

غرض قرآن حکیم کی تفظی اورمعنوی جبت کا کوئی بپلوالیسا نہیں جس کی جیرت

انگيز مفاطت دكي كني مواو ده بهي اس ان سے كدكوني طريق مفاظمت انتراي منميس ملك استنباطي بيجر قرآن اوربيان قرآن سه مانودا ورمولم وفن كاصول كسلتة احاديث وأكبات سيمثوامد موجود يحبب نجدان علوه ميل سيرسم علم

کومجی اعظ اکر دیکھا جائے وہ کسی دکسی آست یا رواست کی تقبیرنظرا آیا ہے جس کے مسائل کے لئے کسی ذکسی آیت اور مدیث سے شاہر عدل سیٹ رویاگیہ

محوا قرآن كان علوم كى طوف سنت ندينها ئى دكران على كى طب ئع يامخول محض نے ، ا دراگر کہ بی حقل صافی سے بھی کام لیا گیا ہے تواسے نورسنت سے مستيز بناكرى قابل النفات مجاكيا بيض سد دنياأج كسائكشت چندال سے . ولوكره الكافرون .

أخدا دندى كيحفاظت من جانراتشر

بويافعلى معانى كى مختلف جهات كاتحفظ مختلف طبقات في اين ذمرليا اوران، محفاظتول كومختلف علوم دفنون كيحيشيت دى . اكي لمبقرن تفيير باللغة ،

كى اوراس كى وىجره نصاحب وبلاعت كروافنح كيا بوعلى في عربيت كبلاك. اكك طبقه في تغيير والرواسية كى حوامل الاثركة ما مسيموسوم موك. أيسطبقرف اس كي جزئيات ستنطري مفاظت كي بوفقيار كبلاف.

اكسطبقرن وراميت معدا سك عقلى ميلودك كو واضح كيا بوحكما براسلام ا درا بل کلا د کسلائے .

أيك طبقه ناس كى كليات وجزئيات ميس سيملل اسكام كااستخراج كرك اسك لاد اور قانون كى صورت ين مين كسياجواً مُدبداست ورمجترين كبلاك. أكيسطبقه ني اس كے مواعظ وحكم اورامثال وعبر كى محمد اشت كى يوخطبا كہا ایک طبقه نے اس کے دقا نع اور قصص کی تنبیین اور تفصیل کی جوم مُرْخِین، كبلاسكة -

ايك طبقه ن الك عبر أي معانى سے إصول وكليات كاكستنا واكي بن سے اس کے علوم کا انضب طر ہوا اور و مفکرین امت کہلائے۔ اكك طبقت اس سے سائل استخراج كرنے كے لئے دہوه استخراج تعنبط كية اوران كي جامع اصطلاحات ناسخ ومنسوح محكم ومتشابه خاص وعام، مطلق ومقيد بعبارت ودلالت ،اقتضا رواستارة لمجل ومفسروغيره وضعكي

مدیث کی تفاظ <u>سنکے م</u>ختر<u>ف ادوار</u> مجرب مل امت کے اعمدل کلام

كمرائى كئى بعينداسى طرح بيان قرآن ليني حديث كى حفاظت ك<u>ەلمىم يى</u> تىلىك ف امت مرد مرکوموفق فرمایا اوراس امت نے جس طرح تحفظ کتاب میں حیرت الكيرسعى كرك دكھلائى اس سےكبيں زياد وسنت كے تحفظ بير سركرمى كانت ادا کمیا اور وه کچر کر دکھا یا جو دنیا کی کوئی قوم اپنی کسی سما دی کتا ب کے سابقة تمجی منهين كرسكي . فرق صرف يدعق كركلام اللي كي وي يو نكه ملفظه نازل مروتي محتى . اس نئے وہاں الفاظ كاتحفظ بهى لازمى عُقاكر وحى بى كلامى اور عجزه بى كلام كا متما مگراس وسی عنیرشاد رسنت ، میں معانی ومصامین تومن جانب الشديلي مرالفاظ منزل من الله ند تقع اس ملة ميهال تحفظ الفاظ مجنسه ضروري منعقا. بكدموابيت بالمعنى كيمبى احبازت يمتى اس ائة است في نفس صنمون وي كي حفاظت بربورا زورصرف كروما گواس كيسائقدالفاظ كومحغوظ ركھنے كى بھبى، انتهائى حدوبهدكى بينائح بروديث كالفاظ يالعينه محفوظ بس باليدم تقار بين كرقرب لعيندك بين .

مبرصال مدیث کی عیر معمولی حفاظت من الله به دئی حس کے انداز مختلف بھو ابتدائر مخطوع دسیت کا دورائیا ہو دورصحا کبڑے اس وقت زیادہ ترحد سیت، سینول کی اما ست رہی گواسی زمانہ میں کتا ہت حد میت بھی جاری ہوجگی تھی حبیبا کہ متعب د دردایات میں اس کی تصریحات موجود میں تاہم فلی حفظ ہی کا مقا ادرصحاب کارٹر نے کمال تدین داحتیا طسعاس وعدہ خدا وندی کوجما فظ کی

مدوسے پوا فر ایا کہ ہمارے ہی دمر قرآن کے بیان کی بھی مفاطت ہے گویا یہ وعدہ انہی سے کیا جو البسین سے معدہ انہی سے کیا جو البسین سے شروع ہوتا ہے اور مالک کسلامیہ کے مقاطرات وجوانب سے مفاظ معدیث کی مدون کی .
مدین نے کتا بت مدیث کر کے مدیث کی مدون کی .

مچر تغرمد حدیث کا دورآیاجس میں تنقیے کے ساعد آثار صحابرادرا قوال الجبین سے حدیث کو الگ کرکے جمع کیاگی .

مدیث کی مفاظت فنی طور مر قرب ن ادل می محفوظ مول ، قرن ان میں

هدون بهوني ، قرن الن ميس منعَّ بهوكر أمَّا رصحار سه الك بهوني معرِقران البع بن تنقيدكے سائفہ نكفر كرمنضبط مهوئی - اور بھر قرون مالبد ميمئ تلف الواب مزيقسم مور مرتب بهوئي . اور بالآخر است فني طور رُحفوظ كرديين كے لئے است نے علم ، صديث كيسسله مين تقريبًا بياسي علوم وفنون وضع كئ اورفن روايت كومر سمت اور سرمبت سے الید مح العقول طرافق سے محفوظ کیا کر اس کا ایک ایک الوسف ايك ايك علم بن كي بعب ريزارول كما بين صنيف بومين حب س علوم حديث مثل متن حديث سندحديث السام حديث بغرب الحديث مصطلحات الحديث ،علل حديث بمطاعن حديث ، اوراسما رالرحال وغيره فيستقل علوم وفنون كى صورت اختياركرلى اورصديث كطفيل مي كتف بى اسم ترين فنون روايت منظر عام مراكد جس سے صریت كى مفاظت محض، وگول كے صافط م فضى مناسبت دسمى ربعال درسى بلكه اصول و تواعد فن ، ، قوانین دا مئین ،اوروجره و دلال کی قوت سے باضا بطر معی اس کا تحفظ وجود ، میں اگی میں کے مدیرے ناک کار نامے قائنے کی زمنیت اور ملت کی خطرت بنے ہوئے مېس ولوكره المنكرون .

مرس و مریث کی مرور مین مفاطت این میرس طرح قرآن دبیان کے بادے قرآن حدیث کی مرور میں مفاطلت اور مفاطلت خدا دندی نے معظیم کرشہ دکھلایا کہ است بیر مفاظ قرآن اور مفاظ معدمیث نیز علما برقرآن اور

علمائة حدميث كوكورك كيا جواس ك لغظ ومعنى اور قرارت وبيان كي حفالت كري اسى طرح اليدى انظا فرادك قيامت كم كرم مرج مقدين كاليف سيح وعدول سے اطمينان بعي دلايا كدامت بي ايك طائف مقد برابر فائم رہے گا مومنصورمن الله مروكا مخالفت كونيول استصرور مبنياسكيس كه ورسوا كرف والناسات والانكرسكين ك عيريمي وعده دا دياكه مردورس، سلف ك لبدخلف صالح بيدا بوقدريس كي بوفاليول كي خلفول، دروغ با ف منكرول كى دروع با فيول ، اورجبلا مكى ركيك ا ومايون ، كى قلعى كعولة ، دمیں گئے . نیزریمبی اطمعینان دلا **یا ک**را س سب کے با وجود مجرعبی اگر فریب کی ورمکار وک قرآن یا بیان قرآن کے بارے میں اپنی چرب زبانیوں اور عبل سازیوں عام قلوب کے لئے کی طبیس یا الشباس کا سامان بیدا کریمی دیں گے تو ہر صدى رِمحددآكردين كو تعياز مرنو نكھارتے بيں كے .

منكرين قرآن كى انواع قرآن كريم كى مىتى يى

ا دراس سے بڑھ کر حفاظت إلى كا ايك دوم اعظيم كر شعد يمي نماياں ہوا كداس حفاظت اللي ميں خلل ولكنے والئے زخندا ندازوں كى انواع ،ان كے دجل و فرسيه كى صورتول اوران كے ناباك ارادول كى من دعن خبرين بھى دسے دى كمئيں. تاكدامت كے اہل حق ہوسٹ يار دين اوران مكارول كى جا لاكياں ايك طرفه

کاروائی کرکے امت کو گراہی کا شکار نہ بنا سکیں .
وضّا مین البچہ حدیث نبوی میں مختلف شم کے منکرین صدیث کی خبر
دست میں البیان کی کہ دہ مختلف صور توں اور مختلف انداز وں سے صدیث

رون ورد است المتناز الما المتناز الما المتناز الما المتناز ال

مهسول الله صلحي الله عليد وسيلع ديكون فخيست أخس

الزمان دجالون ڪذابون يا تومنكومن الاحادبيث

مالي تسمعواانتوول

آباء کے فایاک والیاہے ادرون ارزی ولایفتند نک

لايمنلونكو ولايفتنونكم روواهُمام

نے ، دیکھوان سے بیچے رہنا کہیں مبنیں گراہ نرکردیں اور مبتلا کے نتنہ

وفنا دنه بنادیں · پس به تو ان درگول کی اطلاع محقی منہوں نے مدیث اور بیان قرآن کو

اليس دمال وكذاب تبو في اورجل

ساز، بیدا بول کے بولتہارے

سامنے الیبی مدیثیں رگھڑا گھڑا کر،

میان کریں گے ہو ذکھی تم نے سنی،

مول کی اور ندتمهارے آبار اجداد

معتبركه كر ملكه اس سے معتبدت كا اللهاد كركے عيادى سے على حد تنبي كام س اور اصلى حد مثول ميں دُلا ، ملا كر سف ئع كيں ناكه اصلى حدیث كا اعتبار الطه عبائے كويا افراد كے بيرار ميں انكار حدیث كيا .

منکرین مجرایسے نوگوں کے دجود کی بھی صنورا قد مسرصلی افتد تعاسکے منکرین علیہ دی محصلے بندوں مدیث کا الکارکر کے اسے بندوں مدیث کا الکارکر کے اسے بنا اور مثادینا جا ہیں گے اوراس ممیاری کے ساتھ کہ قرآن

كا نام ك كرقرآن كى روسے أسس بيان قرآن كوشم كردينا جائيں گے. عن المدخدام بن معد يكرب فرمايا رسول الله صلى الله تعالیٰ عليه

قال قال رسول الله صلى الله صلى الله طليد الا انى ادتيت القران ومثل معد الايوشك ومثل شعبان على أديكت يقول

عليكم بهد االقرأن فما وعبدت وفي مرسحلال فاحلوه وما وجدت وفيد

منب حوام فعرموه وان ما حرم وسول الله كما حرم

دا کم وبادک و کم نے خبردار دمہوکہ شجھے قرآن مجمی دیا گیاہے اوراس کے سائق اسی کا مثل اور معبی دیا گی ہے صدمیش، آگاہ دمہوکدا کی میں مجالتہ نگر قسم کا آدئ سسند و تکویر بیٹھ کر کے گاکہ لوگولہس قرآن کو

مصنبوط مقامو، جواس میں صلال ہے اسے صلال محبوا ورجواس میں حرام ہے اسے حرام محبو رصد میٹ کا کوئی، اکب کو مال و دولت کی دجرسے ،

مستغنى وكيفتاب جبساكه إم الجم

ا ورخود اس است کا اس بارسے میں

ميى وطيره دالمس

اعتبارنہیں مالائکہ مدمیت میں الله لايعل لحكوالعساد الاهمىلى ولاكلنى ناب رسول الله رصلى الله تعاسك عليه و بادک ویلم ، نفیمی بهت سی میزول من السباع ولا لمقتلة ، كومسداد كيابت جيد التدتعاك معاهد الا امني بيستغني فعرام فرايب وكميو التوكدي عنها صاحبها النز كأكوشت تهادر الأملال نبي ويواج الإداؤي

كي مخد كميا مبائ تو ومنا عين مديث روا ففن ك نقش مت دريس مجنبول في قرآن كو محرف بتلاف كال مرادول عكيت براداد منكرين مديث خواري كفي مت در بين بنيون منا دران كاام كرر محطے وانت والے درندسے تبہارسے اما دميث كوب اعتبار مهرالي. لئے ملال نہیں کسی معاہ کی گری فرى يزتهار الالنبي الا يركرتهارى الملائط كالبدوه نؤد

مُحَرِّفِينِ إِيرَ وه طبقات عَصِيبُهول في برط انكارِ عدميث ياتحرلفي الفاج مريث كافت ندامت مين عبيلايا ، المصطبقول كي خريمبي دي گئی ہے جوالف نؤ حدیث کوان کراس کی معنوسے میں تحراجین کے مرتکب ہےنے

سینانچ اجا دسی میں ان تحرامین معنوی کرنے والوں کی اطلاع مجی موجود سصر قرآن ومديث كو فابت مان كريم اس سے أزاد بكر اس براين عقل كو حكم التحبير عداديماني قرآن وحديث مي عقل محض اور رائد مجردس. معنوى تمولف كرك ان كانقشه بدل دين كى كوشش كريس كي مسامت مين متقل گرده بندي في نومب البرجائ ، فرايا كي .

مىاس سەرىتىروارىمومائى. اس مدمیشنے نتندا نکار مدسیت کا خشا رمبی بتلا میا کدوه منکرول کی مشكم بسيرى اوربيط عبرك بوف كاكرسشد بوگا دنياكى طرف سے ب نكرى بوكى تودين برائمة صات كرنے كى سوتھے كى .

برگز فہیں . بات دراصل بیسے کہ كلاان الانسان انسان سركن مرماما بصاور دين كو بيطعنى امني را واستغنى متقارت مع ملكرا ديتا ہے جب كن

بن گئے بہود اکہت رفرقول پر تفرتت اليعودعلى احد اورميث مكت نصالت مبتر فرقول ي وسببين ضرقبة وتغرقت اوربط جا دے گی سےری ، النصباليء على تنستين وسبعين امت تہست نرقوں یہ موائے فنرقذ وستفترق امتىء ايس فرقه كے سب تيني مول سكے. على تُلث وسبعين فرقة كلها في النار الا ولحدة.

یگرده بندی قرآن وحدسیف کے انکار کے نام پرنہیں بلکا اسسرار ، کے نام برہوئی اورامت میں اصولاً بہتر فرقے بن گئے یہ وہی عنوی تحراف ہے بويبود و نصارك كا وطيره تقاجس سان بي بيتر فرقي بيدا بوك عف . اور رفته رفته توراة والجبل كا اصل علم كم موكمي .

يعد فون المسكل عدي المات دين ، كوايني مكست بال مواضعه ونسواحظا مماذكروا ديتے ہیں اور نصیحتوں سے جویاد، كرايا كما بقيا است بعبلا بليطي بس.

ببرمال حراح قرآن ومديث كالمغاطت كى خرديت موك محانظين كى انواع برمطلع كمياكميا كدكوئي محب درموكا ،كوئي خلعب عا دل كوئي منصورعلي الحق وسخيره اليسيسي اس مفاظت اللي مين خلل الكليف والدخ التول بهجرول بر اور وكسيتون كي انواع برمعي طلع كردياً كيا كران بيس سيكوني دحال مركا،

كونى كذاب بوكا، ادركونى بييك كا كدها ادرت بعان بوكا .

ا خرص کوئی بیان قرآن کے الفاظ کا منکر ہوگا. اس کے معنی کا انکا رکرے گا کوئی اس کی جمیت سے مستکش ہوگا ، کوئی اس کی ماریخی حیثیت برطعنہ ن موگا اورکوئی سرے سے قرآن ہی کوجلی دست اپنے تبلا کماس دین سے لوگوں کو بنرار سنانے کی مہم سانجام دے گا ، بخرصٰ کچید قرآن کے منکر ہوں گئے اور کھیے بیا قرآن کے سینانچ لفظ و معنی اوراصول وقوا عدکے ایک ایک گوستے ان جالین و کذا بین نے صربیت و قراک کے راستے میں رسزنی کی اور جبیا کرمیں ، عرمن رحيكا موں كر قرآن كے سامخداس كا بيان لازم ہے ورزخو دقرآن مي باتى ئېيىرەسكتا .

ان لمبقات في ابني تنوكسس اغراض كه مأتحت قرآن كومثا في كمها اس كے بیان كامختلف رويوں میں الكاركيا سكن على الے است اورى دئين ، شكرا متدمساعهم نفى طودرين اصول سے حفاظت حدیث كا فرلعند أنجام د سے کر حفاظت قرآن کا کا مرکب اہنی اصول سے منکروں کی ان نایا کے مساعی ا ك يريخ الرادية بوالكار دايت كسلساديس كالمئين ادران كى دمسيسه كاربول كوجبت وبران سے بامال كركے ركھ ديا .

مبرمال اسسلمين اس حفاظت خداوندي يرقربان موسي كرمهان قرآن وحدسيث كتخفط كير وسائل اورجوارح اللي وحفاظ ومحسدتين، بيبدا

کے جنوں نے حدیث وقرآن کو محفوظ کیا ، وہیں کو مشمنان حدیث وقرآن اور ان کارحدیث مقرآن کے جنوں کی جالاکیوں اور انکارحدیث کے مختلف روبوں کی بھی پہلے ہی سے ، خبریں دسے دیں تاکہ خدام قرآن و حدیث ان کے مکر و فریب برسطان رہیں اور ان کے دمی و فریب برسطان رہیں اور ان کے دمی و فریب اور کذب وافر امرکے مبال میں بھینے زیا میں تعیب نی مقرآن و بیان کی حفاظت خداوندی کا یہ بھی ایک تقل شعبہ مقاکران دینی ، فران و بیان کی حفاظت خداوندی کا یہ بھی ایک تقل شعبہ مقاکران دینی ، بنیا دوں کے مبالاک تمنوں کی اطلاع دے کردوستوں کو پہلے ہی سے خبردار کردیا مبائے ،

منكرين قرآن وحدسيث اورمكمت خداوندي

ا ہم جس طرح حکومت ملک کی مفاظت کی در داری لیتی ہے لیجسس متعین کرتی ہے کو در دوں روبیہ کا بجٹ منظور کرتی ہے اور تعزیرات کے دائج سے چردوں اور عک روز دوں روبیہ کا بجٹ منظور کرتی ہے اور تعزیرات کے دائج سے چردوں اور عک با دجود تجور دلی کیا اغلان کرتی ہے ، لیکن اس کے با دجود تجور دلی کیا در زبول کی راہ چل کردہتے ہیں اور اپنی شقا وت باطنی سے قانون کی خلاف در زبول کی راہ چل کردہتے ہیں بعیل بھی مجلت ہیں ، منزائیں بھی باتے ہیں بیلیے بھی جائے ہیں بالیکن دات دن کے جرائم کی عادت کی دجر سے ان کی جرت کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی آنکھ میں جمیوط حماتی ہیں ، ندوہ و کی تعزیر کی کام میں سے مدر جتے ہیں ، ندوہ جسے ہیں ہیں کی کی کی کی کی کردوہ جسے ہیں کی کردوہ جسے ہیں کی کردوہ کردوہ

لیں قوم اپنے کام بھٹا طب ملک، میں گلی رہتی ہے اور پر جوائم بیشر لمبقہ کہ کامہ جوری ، ڈکیتی ، اورامن موزی میں لگا رہتا ہے۔

ابینے کام جوری ، ڈکیتی ، اور امن سوزی میں لگا رم تاہے۔ اسی طرح سرکابخر ا وندی نے قرآن وحدسیث کی حفاظت کی گارنگی ، تمعى لى اس كے لئے محافظين كى يولىپر لعني سفاظ ومحت ثين تعبي مقر كئے تيب سے ان کے روزینے بھی مقرر کئے ، ان کی مدد کا وعدہ بھی کیا ، اورسب وعدہ مر برابراممى ربى ب ، رفندا نداز ول ك الله اعلان عام يمي موراب كرجوهي، اس قرآن دبیان مین جمنداندازی کرے گا اس کی سزایہ ہوگی ،ادریہ کی کین اس کے با وجود سن کے قلوب میں شقادت ازل ہی سے و دلعیت كى كمى ب ادر جوابنى جرائم كے لئے بداكے كئے وہ قرآن د مدیث كى تحراف معدد كمبى بازكت مذاكين ككيول كركتاب وسنت مي ان ناحب أز تصرفات وتفرلغيات كى عادت سدان كى ديرة عبرت ببط حكى ب انهيريق نظر آسكت بعد ندوهاس كى آوازمسن سكت بين .

مرا المساب المرائد ال

قرآن ورمينية كريم بسينسبت

مبرمال انس امت کو دونظیم اور بے مثال نعمت یں لطور بدئیر خدا وندی
دی گئی ہیں ، ایک زندہ کتاب اور ایک زندہ نبی ، اس لئے کوئی بھی بہت
یا بدنہ مان کے آرائے نہیں آسکتا ، مردہ چیز کو جس طرح حس کاجی جا
اول بدل کر دیے لیکن زندہ اور وہ بھی قوی وست بن اور زمر بر دارحفات
کی چیز کو اول بدل کردینا تو کجائے نودہ اس پر دھول اوا کر کوئی لیے

نگام بول سے اوجھ لی بھی نہیں کرسکتا ،

سید.

قرآن حکیم اوراس کے بیان کی حفاظت کا لیریمی ایک فظیم شعبہ ہے کہ بیانِ قرآن رسنت، کی روشنی میں وانا یان سنت نے قرآن کے سراہم کرے دوسرے اہل قرآن کو مھی اس پرمطلع کیا، تاکہ وہ ونیا کی ہرقوم میں، مجیل مبائے اورلبہولت ونیا کی ہرقوم اس سے استفادہ کرسکے تاکہ وہ علی مہوکر، عالم کی ہرقوم کے دل میں از حبائے اوراس طرح اس کی عالمگر جوانہیں بہرصال لینی ہے اور گراہیوں کے ساتھ مخس بوق کی رینرنی کا کام کرنا ہے بین جرص کر سے ساتھ مخس بوق کی رینرنی کا کام کرنا ہے بین جرس صکرت الہی شکست طان اور اس کی تو تو ل کے کھولنے اور اس کی سید کاریول کو، مکست نے منکرین قرآن اور منکرین حدسیت اور ان کی سید کاریول کو، بیدا کرکے قرآن و صربیت کی قو تو ل کے واشکا من کرنے کی را مہدا کی جدات کے ساتھ لاحدوب رجالا.

ودجا لا لقصعة ومثوجيد! گرانجسام كارنتيريرىپى كم ان *أسشرا*رونجاد <u>پس سيح ب</u>رنى

می کی ان دو بنیا دول ، قرآن و صدیث کی قولوں کے دیمث کاف جا ا دہی اوندھے منہ گرا ، ادراس نے منہ کی کھائی ، بیمنگر طبقے اپنے اپنے محدود وقتوں میں انجوے گرا مجرکر گرے ، تولیے گرے کہ آج کوئی ان کے نعش مست دم کا بتہ دینے والا مجرئ نہیں گرقرآن وصدیث اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے مجاک رہے ہیں ، یمی صورت مال نکین اورار ماب تسخ واکست ہزار کے سامنے مجمی آنے دالی ہے ۔ فافا دند خو منے حصما تسخہ ون فسوون تعدمون یہ م ہماری جیندارزاں اور توبصور دینی مطبوعا علم ہماری جیندارزاں اور توبصور دینی مطبوعا

اسلام مين مشوره كي الميت: مولانامنتي في شفيع رو مي كليز مع كارد اورد) مشوره کی اجمیت . شوری کے معنی مشیر کی دمدداریال اور شودائیت کامفروم أواب النبي صلى الشعليه ولم : مولانا مفتى محد شفيع وم سركاردوعالم ملى الله عليه وم كاخلاق حسنه اودياكيزه طرزنندكى يرمستندكتاب تسب برات : مولئامنتي محسد شين الم شب بات كے صبح احكام وفضائل الدجراغان و ديگر بدعات كى وابيان اسلام کے بنیا دی عقائد : عوم شیر حد عانی ا فداكا وجود ، توعيد، بنوت، قيامت جيع عقائد سيس إنداز س بمع اسلام اومجرات مجموعه دسائل تملانته: ملامرشبيرا حدثناني الم مِيرسنية متحقيق الخطبة الاسجودالشمس. بين رمائل يكجا العقل والنقل: علاميشبير احد عثماني الأ عقل اور ندبب کے ورمیان اہمی تعلق پر سیرحاصل مجث اعجاذالقرآن: على مرشتبرا ومعنّاني " رَّن عَكيم كم معجزة برق مونع برتفعيلي ولأمل وداعباز قراً في كالموت شهد كرطلا وريزيد: مولك قارى محرطيت محودا حدعباسي كي كتاب وخلافت معاويده ويزيد ، كامفصل جاب طنے كايتر: اداره اسلاميات - ١٩- ١١ ركلي - ١١ بور فن منبر ١٩٥٧ س

معفا فلت كا وعدة منا دندى بدرام وجائ .

بینانچ علمالے سلسلام قرآن کے مراحم کی طرف بھی متوجر بھوکے اور كمال ديانت وامانت ،أوركمال صدق وفراست ميستندهماك ملت فاسكة رسيم مخلف زبانول ميسكة . الامام تاه ولي التدولون ف فارسی زمان میں اس کا ترجر کی ،عیران کے اخلا ب رسٹید میں سے شا دفیع الدین مساحب نے دومرا ترمرکی . بھران کے خلعب صلی حضرت شا معبدالقا درصاحت فامدومين زمركيا جدايدا ليدالتحت اللفظ ترجرادر باس ترممه المراق عرار الفظ اور سرم المركم كواردويس اس كى يدى كيفيت واصليت كسائق نتقل فرا دين كيسى فرائى . مصنرت شيخ البندسيدنا ومرسشدنا مولانا ممودسن صاحب قدس مرومحدث ديوبندى فياس ترمرك باساي ايناسا وحزت كاسم العدومجة الاسلام مولانا محدقاسم صاحب فأوتوئ بانى دادالعلوم ويوسند كالتوكر نقل فرایا که . اگر قرآن اردومین نازل بوا تواس کی عباست کمی مااس کے قريب قرسيبهوني موتصرت شاه عبدالعت درام كے ترجے كي ا

> محدطيب تفرار مېتم دارېس در دو بند

مكتوبات املاديير: معنرت مولانا شرف على تعانوي مكسي كليرم كاردوره حضرت تعالوی کے نام عاجی ارد الشرمها جرکی کے ٥٠ خطوط مع فوائد سال مجركي منعون اعمال: مصرت تقانوي الم باره ممينول كاحكام وفضائل مستنداها ديث اوركابول س فضائل استغفاد: حفرت تعانوي م استنفار كى ففيدت اوراستغفار كحطريق قراك وحديث كى دوستنى مين معاربِ كُنْكُوسِي : حضرت مولانا رستْيدا حركنگوسي حصرت گنگوسی می کے حکیمان نا در ملفوظات جوبیلی باریکی طبع ہوئے بس فتاوی میلاد تشریف: اد حفرت گنگویی " بمع دساله طرنقية ميلاد شريف ازمولانا اشرف على تعانوي حيات خضر عليالسلام: مولانام يدميال المغرسين وم حفرت ففرعليرالسلام كح ولجسب عالات مستندكتابول س ا ذان اور ا قامت: مولاناسيدسان امنوسين الم اذان اور كبيرك جله فضائل ومسأمل كالهترين فجوعه السل طيته: مولانام يدمين الدمدني الم صوفيا "كي چارول طريقول كي اورادو اشغال اوران كي منظوم شجرول كالمجوع اسلامي اداب : مولانا عاشق اللي بندشهري اسلامی آداب کا مجویر ، جس کاسر گھریں ہونا صروری ہے طف كايته: اداره اسلاميات ١٩٠٠ نادكي - الابور فول مبر ١٩٣٠ م

كلمم طبيبه بمع كلمات طيبات: مولئا قارى محطيب رنكس كليزب كادو بدايا کلمہ، طیبر کا قرآن و مدیث سے بوت اور وسٹ اسلامی کلات کی تشریح علم غبيب : مولانا قاري محدطيب علم غيب كي مشهودافتلافي مسكركي بيدمشل تحقيق مح دسالداذ حفرت منكوبي شرعی پرده: مولانا قاری محدطیب برده كا قرآن وعديث سي ثبوت اوربرده بركة جافي والداعرًا ضات كي جواب فلسفر نماز: مولانا قادى محرطيب نمازى الهميت وحكمت ورنمازكا فلسفدانتمائي ولنشين الماذي انسا نبیت کا امتیاز: مولانا قاری محدطیب انسا نيت كانتياز صرف علوم دباني بي اين موضوع برواحدكتاب سنشان رسالت. : مولانا قاری محدطیب دسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كى شان دسالت مكيماندا ندازى خاتم النبيين : مولانا قارى فمرطيب اب فاتم البيايي مي يعني اب كي تنها ذات مين تمام البيار كم كمالات يكجابي اصول دعوت اسسلام: مولئنا قارى فحدطيب اسلام كے تبلینی نظام كى كمل وضاحت امبلغین كے لئے صرورى كتاب م وَن مِن جمعه کے احکام: حضرت گنگوی <sup>در</sup> وحفرت تعانوی ا يعن اوتَّق العرىٰ "اورد القول البديع " عكسى طباعت كم سائة طنے کا بتہ: اوارہ اسلامیات ۱۹۰ نارکلی - لاہور

| <del></del>                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| وست عيب: مولاناسيدسيان اصغرسين على كليزيع كارد اورد)                         |
| دست عنب نافابل عنبار روايات اور علم الأولين . تين رسالي يكما                 |
| مسلمانون كى فرقه بندليل كالفسالة: مولئنامناظ احت كيلاني "                    |
| مسلمانوں کے آپس میں فرقد دادانہ اختلافات پرسمترین تبھرہ                      |
| نمازاوراس كے مسائل : مولانا فردخترم فهيم عمّاني پر                           |
| نمازك تمام اجم اور هروري مسائل بمع منون دعايس اور تبعد وعيدين كي خطبات       |
| عيات مشيخ الهندام : مولانات ميان المغرسين " الم                              |
| شخ الهند معفرت مولانا محمود المحن المحكم كمل ومفعل والمح عمري. مجلد عده      |
| بزم انشرف کے چاغ: بروفیراح سعیدایم - اے                                      |
| حضرت مولا ناوشرف على تقانوي محك فلفار كا جامع تذكره اودان كم عالات مجلّد عدد |
| فتوح الغيب اردو: سنخ عبدالقادر جيلاني م                                      |
| تعدون کی مشهودا ودنبیا دی کتاب کاسلیس ارد و ترجمه کینیکل کاغذ                |
| احكام حج انگريزي: ازمولانا مغتي محد تشيفية "                                 |
| مسائل ج وعره برمهلي مستندكتاب انگريزى نبان ين                                |
| مفعل فهرست كتب عليده طلب فرا محتيين.                                         |
| • مرقسم کیمستنداسی کتب کامرکز                                                |
| ,                                                                            |
| الرادواسُلامتِ ١٩٠٠اناكِلَى لاهن                                             |
| فون نير                                                                      |

# مستندين قياين

| م علامه مول الدين سيومي                      | (١) الإنقال في على العرال (١)                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| منريخ لامامتي محرشغيغ مسي                    | سَيْرِتِ رَسُولِ اكْرُمْ الْأَبْهِمْ ﴿       |
| خنرين فأثرف مل تعاذي                         | اصلاح المستلمين                              |
|                                              | ﴿ حيوة المُستلمين                            |
| مرونا موزك لم قاسى مثاب                      | <ul><li>اسيرت پاك</li></ul>                  |
| خفريت لأأفغرا حدثماني وسي                    | (۱) انتخاب بخاری شریف دارده.                 |
| مُولانا اكبرث و بخارى                        | () اكابرعُلمآء ديوبند                        |
| مُولانا جِعْدَا ارْحَني سير إردي سي          | <ul> <li>اسلام کا اقتصادی نظام</li> </ul>    |
| خنرین لاما قاری مخرطیب مسید                  | ﴿ اسلامي تهذيب وتعذن                         |
| خفرت لأافليل احدمها ربوري                    | <ul> <li>اركمال الشيكو (عطرت فون)</li> </ul> |
| خضرت لأنا قارى محرّطيت                       | الفتاب نبوت الفتاب                           |
| مقدابن مبدالبرم                              | العلموالعُساء ا                              |
| خنرت فاستدامغرسين                            | <ul> <li>حيات شيخ الهندر</li> </ul>          |
| منرية عن أشرك على تقانوي في                  | 🕜 شربیت وطــربقت                             |
| مؤندا بن مسيرين ا                            | (اردوكان) تعبيرالروكان) (اردوكان)            |
| مولاً استيد محبوب رضوي                       | 🛈 مکتوباټ ننبوی                              |
| موانا احدنيب داكبرآ بادى                     | <ul> <li>هسالمانون کاعروج وزوال</li> </ul>   |
| بارتالات كالجرزم                             | A بدعت كياه ؟                                |
| مُولاً المحدَّمنظورنا أي                     | 🕦 تصوّف ڪيا ہے ؟                             |
| مُفْرِثُ لِأَنْ أَثْمُرُونَ عَلَى تَفَانُونُ | ٠) اصول تصوف                                 |
| مُولَانُ زَي كَيْنِي مِ                      | 🕜 كيفياست (مجرمكام) ال                       |
| ين كانپت                                     |                                              |
| ﷺ _ا دَارُهُ اسْلامِيَا <del>••</del>        |                                              |
| ین مین مین مین مین مین مین مین مین مین م     |                                              |
|                                              |                                              |

1.40 Sec. 11.